

besturdubooks.wordpress.com



ساؤتھ افریقہ کے تبلیغی سفر میں فقیرا بکہ دوست سے محط کا جواب لکھنا جا ہتا تھا مگر الکھتے والے نے اتبے محبت کھرے الفاظ میں خط لکھا تھا کہ باید وشاید ۔ معا دل میں خیال پین جزا که جب ایک ہر یوا ہے مرشد کوامیہ محبت نامہ بھیجنا ہے تو کیوں تر ہو کہ ا نقیر بھی اینے بحبوب حقیقی کے لئے مشق البی کے عنوان پر پچھ لکھے۔ جب کا غذقکم سنھالا تو خیالات کانسلسل مینا جونونتا بی نه تھا۔ ایک طرف پروٹراموں کی کثریت اور ملنے والول كا جَوْم ببكيه وسرى طرف ولت كي قلت اور سفر كي مشقات به فقي بهي روز النه يجهد الجھے سلجھے الفاظ سیر دقلم کرتار ہا۔ بھی بھی اپنی منمی میں کینی کی وجہ سے خیال کیمی آتا کہ اکیے انفاظ کے سائٹے میں فرصلے گا ہے جمال سوچہا ہول کہ تر ہے جسن کی تو ہیں نہ ہو المرعنوان كَالِمِيت نے پيچھے نہ بننے دیا۔ نَقَبَیٰ بات ہے كہ المقل و دل د اٹکاہ کا مرشد اولیں ہے تعشق عشق ند ہو تو شئ و دین انتکدو تصورات

آن کا انسان محبت و نیامی استدر مرفقار دو پیکایت که ممال و وقت و نیا تمین میں لگا

میں ہے گھرز بانی کاؤمی مشق البی کی ہا تو ل سے ول بھی بہلانا رہتا ہے۔ یہ تفیقت ہے۔

کے ملطان عشق کی عدالت میں تقسیم ول کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ویون تو کیلے سو س

## فهرست

| صفحه نمبر | عنوان                   | بابنمبر  |
|-----------|-------------------------|----------|
| 5         | ييش لفظ                 |          |
| 7         | عشق البي كي الجميت      | 1        |
| 23        | عشق الٰہی کے اثر ات     | 2        |
| 29        | د نیامیں عشاق کی حالت   | _3       |
| 65        | عشق وعقل میں موازنه     | 4        |
| 70        | عشق حقیقی ادر عشق مجازی | 5        |
| 90        | موت کے دفت عشاق کی حالت | 6        |
| 96        | قبریس عشاق کی حالت      | 7        |
| 98        | روز محشر عشاق کی حالت   | 8        |
| 102       | عاشق صادق کی بیجیان     | 9        |
| 108       | دورحاضراورعشق البي      | -10      |
| 115       | عشق البي كاحصول كيي بو  | 11       |
| 123       | مريداورمرادش فرق        | 12       |
| 123       | مريداورمرادين           | J. 4<br> |



(ابا

عشق اللي كى المجيت

مب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے میں جس نے انسان کواچی تخلیق کا شاہکار مایا۔ ادشاد باری تعالیٰ ہے۔

> لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانِ فِي خَسَنِ تَقُوِيْمِ ( تَحْيَقَ بَمَ رَبُّ مِن وَبَرُ يَنْ مُورَت مِن پِيداكيا )

رب کا مکات ہر اسان کی پیدائش کے وقت اس کے ول میں اپنی محبت کا جج رکھ ویتے ہیں جس کی وجہ سے ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ صدیث پاک میں

------

کُلُ مَوْلُوْ دِیوُلَدُ عَلَی فِطُوَ ۃِ اَلِاسُلاَمِ (ہر پچ قطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے) ای لئے ہرانسان دلائل کی بجائے قطرت کے دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود پریفین رکھتا ہے اوراس کی عبادت کرتا ہے۔

۔ زیمگ آند برائے بندگی زندگی ہے بندگی شرمندگی

رسن ہے۔ بیرن ہر سن انسانی زندگی ہے عشق البی کا جذبہ نکال دیا جائے تو حیوانیت کے سوا پچمہ یا تی

یک ، وجو ترفدم الصانا پڑتا ہے اور غیرے دل ق استھیں بند تری صروری ہوتی ہیں۔ جبکہ ہم تو ظاہری آئیکھیں بند کرنے کے لئے تیارٹیمیں ہوئے فقیرنے اس رسانہ میں بلا کم و کاست جو ایجھ خیال میں آیا میر دقلم کر دیا ہے۔ اہل علم حضرات کوئی کی بیشی یا کمیں تو نشانہ ہی فرما کرعنداللہ ماجور ہول \_

م بهمه شهر پر زخوبان منم و خیال ما به به شهر پر زخوبان منم و خیال ما به به سنم که چشم یک بیس فلند به کس نگا به آخر میس قار نمین سنده است و عاوس کی درخواست کر تا مجمی ضروری ہے۔
م شده ام خزاب و بدنام و جنوز امیدوارم کسده ارم خزاب و بدنام و جنوز امیدوارم کسد درجه خلاص یا جم به وعائے نیک نام

فقيرة والفقارا حمر نقشيندى محيدوى كان الله له عوضاً عن كل شيء



۔ مشق اول عشق آخر عشق کل عثق شاخ و عشق محل { عشق بی اول عشق ہی آخر عشق بی کل ہے عشق بی شارخ عشق بی

درخت اورعشق بی چھول ہے }

جس طرح بنجر زمین ج کی بیثونما کرنے کی بعائے اس کے خاتمے کا سب بنتی ہے اس طرح معصبت والا ما حول عشق اللي كے جذبے كو كھارنے كى بجائے عقلت کے پر دوں میں لیبیٹ و سینے کا سبب بنرآ ہے۔اگر ماحول ساز گار ہوتو عشق الی کا 🤔 پھلی پھولٹا ہے اورا بنی بہار و کھا تا ہے بلکہ آس باس کی فضا کو بھی معظر کرویتا ہے۔ ہر

ا چھے ماحول میں آپ انسانوں کی زعرگی کا مرکز وتحوراللہ تعالیٰ کی ذات کویا تیں گے۔ ... عمائم آن کل خندان چه رنگ و بو دارد ... کہ مرغ ہر چھنے گفتگوئے او وارد {نہ جائے اس مسکراتے بھول کا رنگ اور خوشبوکیسی ہے کہ چین کا ہر پرندہ

اسى كى ئىنتگو كرتا ہے }

ے ہے شد مجذوب کر دیوانہ اوست ہمد عالم بیس پرواند اوست

{ كيابهوا گرمجذوب اس كا د يواند ب، و يكهوتوساراعالم الل اس كا پرواند ب } یج ہے کہ اس کا کنات میں جنتا اللہ تعالیٰ کو جاہا گیا' جنٹی محبت اس ہے کی گئی' جننا

ا ہے یا د کیا گیا' جنتا اے لِکارا گیا' جنتی اسکی عبادت کی گئی' جنتا اس ہے عشق کیا گیا، كائنات مين كوئى دوسرى بستى اس جيئيس -سب تلوق اس كى شيدانى --

نہیں رہتا۔ بھلااس فانی دنیا میں عشق البی کے سوار کھا ہی کیا ہے۔

 در فرکن کا نکامت کردیج نگاه يكيد دانه محبت است باتى بمد گاه

{ لِس مِس نے کا مُنات کے خرمن کی طرف نظر کی والیہ واند محبت کا ہے

باقی سب شکے حیکی ( بھوسہ ) ہیں }

جب دل عشق البي ہے معمور ہوا ورآئيڪيس شراب انست ہے مخبور ہوں تو زندگ كا ا نداز ہی ٹرالیا ہوتا ہے۔

- الحمت عشق از بهمه الحمت جدا است

عاشقال راغربها والحت جداد است

{ عشق كى منت تمام منتول مصمفرد ب، عاشقول كاغهب اور ملت عدا

زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدارعشق اللی پرموقوف ہے۔اسی ہے انسان كُوبِهِ إِنَّ وَلَقَدُ كُونُمُنَا بِنِي آفِم " (اورجم ني بن آوم كوعرت بخشي) كاخطاب الما اور بھی "وْ فَصَّلْمَنَا هُمْ عَلَى تَكِيْرِ " (اوران كويهت سارول پرفضينت بخش ) كانار اس كَ كلِّ مِين وْاللَّهُمَا - بِيفِضِيلتَ عَشْقِ اللَّهِي كَيْ وَجِهِ مِي فَيْ مِهِ

بر که عاشق شد جمال ذات را

اوست سيد جمله موجودات را

{ جو محض بھی اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق ہے وہ تمام موجودات کا

انسانی زندگی کی ابتداءاور انتها اور اس کےمبداء ومعاد کا مرکزی نقط عشق البی

(۳) وہ استی باا تنتیر ہواور انسان کے ہروکھ سکھ میں اس کے کام آئے۔ اس انداز ہے دیکھا جائے تو انسان کے قم اندوہ میں کام آئے والی ذات فقط القد تعالیٰ ہی کی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ہرانسان اپنی پر بیٹائی میں ہے اختیار اس کو پکار تا ہے۔ سر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی ہر موڑ پہ گھبرا کے ترا نام لیا ہے

الله تعالی کے نام میں آئی جاشی اور لذت ہے کدائ کو بار بار لینے سے انسان کا وکھ کھے میں بدل جاتا ہے۔

ے جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے آ خر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے

انسان کو چاہئے کہ حالات کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے بغیر ہر حال میں انشد تعالیٰ کو یا دکرتار ہے۔

۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن ترے خیال سے عافل ضیس رہا

جس ول میں عشق الہی کا داغ نہ ہوا ہے جینے کا مزہ بھی نہیں ملتا جیسے کیے۔ ہو محبوب حقیق کے درکو ہرگز نہ چھوڑ نا دیا ہے۔

۔ لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا الجھے سلجھے وی کاکل کے سُرفنار رہو

🗗 - جس انسان کا ول مشق الہی کی حاشنی ہے آشنا ہوا س کی زند کی میں کیسوئی اور

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفول کے سب اسیر ہوئے میں بھی اس پر مرمٹا ناصح تو کیا ہے جا کیا اک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی

عشق الهٰی کے چند معارف

عشق البي معلق چندمعارف درج ذيل بين \_

• انسانی جم مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے اور ہرعضوی اپنی اپنی صفات ہیں مثلاً آگھ کی صفت دیکھنا' کان کی صفت سننا' ناک کی صفت سو کھناوغیرہ ۔ اسی طرح انسان کے دل کی صفت محبت کرنا ہے۔ دل کسی نہ کسی ہے محبت ضرور کرتا ہے۔

پھر سے ہو خدا ہے ہو یا پھر کی ہے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کئے بغیر دل بحر محبت ہے محبت تی کرے گا لاکھ اس کو بچا تو ہے کی پر تو مریکا

انسان جب کی سے محبت کرتا ہے قوم مااس کی دود جوہات ہوتی ہیں۔

(۱) دوہستی اپنی ذات دمغات میں دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے اوران پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرائیس ہوتا۔ اس انداز سے دیکھا جائے قو پر دردگار عالم کی ذات واحد بکتا ہی ایک ہے کہ کوئی اس کا ہم پاریٹیس سرو پہنے کی بات ہے کہ جس ذات سے خصن کو بیدا کر دیا اس کے اسپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ پس پہنطری

بات ہے کہ انسان اپنے پروردگارے محبت کرے۔

یرونی مولی ہے۔ besturdubooks.wordpress.com

ے نہ غرض کئی ہے نہ واسط مجھے کام اپنے تی کام ہے ترے ذکر سے ترے شکر سے تری یاد ہے ترے نام ہے موجب میں جہ عشق کھیں ہے ہیں۔ یک زور میں بیٹ

النبی گیف اَدْعُوک و اَنَا عَاصِ
 و اَنَت کوینهٔ
 النبی میں تجھ سے کیے ماگوں کہ میں خطا کار ہوں اور تجھ سے کیے نہ ماگوں جب کہ تو اتنا کر بھی ہے کہ میں خطا کار ہوں اور تجھ سے کیے نہ ماگوں جب کہ تو اتنا کر بم ہے }

ور کوب برگل ایک الحد بھی محبوب حقیقی سے عافل میں ہوتا ماس کی نگا ہیں ور محبوب برگلی موق ماس کی نگا ہیں ور محبوب برگلی موق ہیں اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ نہ معلوم کب محبوب درواز ہ کھول د سے۔

۔ کیک چیٹم زون عافل از آں شاہ نہ باشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشی { لیک جھیکنے کی در بھی اس بادشاہ سے عافل نہ ہوشاید کہوہ نگاہ کرے ادر تو بخبررہے } اس لئے مشارم نے قرمایا ہے۔

مَنْ غَمَضَ عَيُبَهُ عَنِ اللَّهِ ثَعَالَىٰ طَرُفَةَ عَيْنِ لَمُ يَصِلُ اِلْيَ مَقْصُودِهِ

(جس نے اللہ تعالیٰ ہے ایک لیج بھائی و واپیم متعبود کوئیں پہنچ سک ) besturdubooks.wordpres.com ہے۔اے میرے عزیز میرے بیارے اور میر معقبود میرا

المن الى كا تا قير الى كا تا قير الى المنظمة المن المنظمة الم

الف الله دل رہا میرا مینوں 'ب' دی خبر نہ کائی

'ب' پڑھیاں کچھ بھے نہ آوے مینوں الف دی لذت آئی

''ع' نے ''غ'' وافرق نہ جاتاں ایبدگل الف نے شکھائی

بلہیا قول الف دے بورے جہڑے دل وی کرن صفائی

{اللہ کے الف نے دل کو کامیاب کر دیا جھے'ب' کی کوئی خبر ہیں ۔'ب'

پڑھ کر چھ بھی نہیں آتا کیونکہ جھے الف کی لذت حاصل ہوئی ہے۔

'ع' اور'غ' کا فرق نہیں جانیا الف نے یہ بات سکھائی ہے۔ اے بلبے

شاہ الف کی با تیں تھی ہوتی ہیں جودل کی صفائی کردیتی ہیں ؟

تمحیوب کے در کی محدا کی کوایتے لئے باعث سعادت بھتا ہے۔

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ جھے کو یاد رہے

تھے پر سب گھر بار لٹا دول خانہ دل آباد رہے

سب خوشیوں کو آگ لگا دول غم ہے تر ہے دل شادر ہے

سب کو نظر سے اپنی گرا دول تھے سے نظ فریاد رہے

سب کو نظر سے اپنی گرا دول تھے سے نظ فریاد رہے

ونیا میں رہتے ہوئے پینکڑوں چیزیں انسان کو لتی ہیں اور پینکڑوں انسان سے

چین جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہی انسان سے دور ہوائی کا بدل و نیا میں
موجود ہوتا ہے لیکن اگر اللہ تعالی کی سے دور ہوجائے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔

شوق لها ہو چکا ہے۔ میری ملاقات تھے ہے کب ہوگی میر اسوال جنتوں کی نغمتوں کا تبیل ہے بلکہ میں تو تیری ملاقات جا ہتا ہوں }

عاشق کومجوب سے وصل کی ہروفت تمنار ہتی ہے پس اس کے سریس ایک ہی سووا
 سایا ہوا ہوتا ہے۔

اے در دل من اصل تمنا ہمہ تو

اے در سر من مایہ سودا ہمہ تو

ہر چند به روزگار در ی محمرم
امروز ہمہ تو کی کہ فروا ہمہ تو

امروز ہمہ تو کی کہ فروا ہمہ تو

المروز ہمہ تو کی کہ فروا ہمہ تو

المیابیتو ہی ہے۔اے کہ میرے سر ہیں محبت کا

سرمابیتو ہی ہے۔ جب بھی زمانے میں میں نگاہ کرتا ہوں۔ آج بھی سب

ہی تھ ہے بلکے کل بھی سب کھی تو ہے }

لک عاش جب اپنے ارد گرود کھتا ہے تو غافل ویا کے غافل لوگ اسے ہوا و ہوں کے گرفا دفظر آتے ہیں اور دنیا اسے بجر کی مائند نظر آتی ہے۔

من باغ جہاں را تفیہ دیم و بس مرغش نہوا و ہوے دیم و بس از مین وجودے تا شبال گاہ عدم اور مین از مین وجودے تا شبال گاہ عدم ہوں جیل اور مین دیا ہوں دیم و بس ہوں جیٹم کشودم نفیے دیم و بس ہوں جیٹم کشودم کی شام تک برندہ ہواوہ ہوں بی کود کھتا ہوں اور بس ۔ اس کا پرندہ ہواوہ ہوں بی کود کھتا ہوں اور بس ۔ اس کا پرندہ ہواوہ ہوں بی کود کھتا ہوں اور بس ۔ اس کا پرندہ ہواوہ ہوں بی کھی کود کھتا ہوں اور بس ۔ اس کا پرندہ ہواوہ ہوں بی کھی کود کھتا ہوں اور بس ۔ اس کا پرندہ ہواوہ ہوں بی کھی کود کھتا ہوں اور بس ۔ وجود کی صبح سے عدم کی شام تک جب بھی آتا کھی

کھو لی اینے نفس کو دیکھاا دربس }

لِكُلِّ شَيْءِ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضَ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنَّ فَارَقْتُ مِنْ عِوَضَ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنَّ فَارَقْتُ مِنْ عِوْضِ besturdubooks.wordpress.con

CONTINUE CON

\_\_\_\_ ایسی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ جس کا خداہے واسطاس کا بے چینی ہے کیا واسط۔

از محبت تلخبا شيري شود

وز محبت سیمها زرین شود

از محبت دردیا **صانی** شود

وز محبت درویا شاقی شود

{ محبت سے کروے بیٹھے بن جاتے ہیں محبت سے جاندی سونا بن جاتی ہے، محبت سے وروز اکل موجاتے ہیں )



حضرت ثبلی کا فرمان ہے۔

سمیت المحبة لانها تمحومن القلب ما سوی المحبوب (محبت نام اس لئے رکھا گیا کردہ محبوب کے ماسوا ہر چیز کوکوکرو یک ہے)

استاد ابوالقاسم قشيري كاتول ہے كہ

المعجبة محو المعجب لصفاته و اثبات المعجبوب بذاته محيت محبّ كومقات كى وجرے مثاویتا اور محبوب كواس كى ذات كے ساتھ ثابت كرنا ہے )

حضرت سمنون محبٌ فرمات تھے۔

ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب

﴿ وَالْعَالَةِ إِنَّا لَى سَمِ لَمَ عَدِينَ كُر فِي وَالْمِدِ مِنْ وَآخِرت كَى شرف في محكم اس

معترت ابوهریرة روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم منٹینیَّة نے ارشاوقر مایا کہ کااس عرب میں سب سے اچھا کلام لبیدشاعر کا ہے کہ

ألا كُلُّ شَيْءِ مَا خَلاَ اللَّهُ بَاطِلَ
 وَكُلُّ نَعِيْمِ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ
 {برچز جواللہ كے مواہدہ وہ ياطل ہے اور برانمت يقيناً زائل ہو جائے والى

مشق اللى كى اہميت

ارشاد باری تعاتی ہے۔

وَاللَّذِيْنَ آمَنُوا اَهَدُ حُبًّا لِلَّهِ (ايمان والول كوالله توالى ئے شديد محبت ہوتی ہے) كمال ايمان كى نشائى محبت الجى عمل پھنگى اور رسوخ ہے۔ وقت اور زمانے كے برلتے ہوئے حالات عمل اس عمل كوئى تبديلى يميل ہوتی۔

محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن ۔
محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے
محبت کے انداز ہیں سب پرانے
خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے

محبت الهی انسانی زندگی کی تلخیول کوشیرینی میں بدل دیتی ہے۔ ول میں عشق الهی <sub>oks.word</sub>

**﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾ُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّال** 

قُلُ لَوُ كَانَ الْبَحُرُ مِذَاداً لِكُلِمَاتِ رَبِّى لَنَهِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ آنَ تَنَّهَدَ كُلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدُداً

{ كہدد يجئے اگر سمندرروشنائى بن جائے ميرے دب كى باتوں كے لئے تو ختم ہوجائے سمندراس ہے پہلے كہ ختم ہول ميرے دب كى باتيں اگر چہ ہم اس جيسا ایک اور سمندر لے آئیں اس كی مددكو }

🙋 ۔ جوانسان اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرتا ہے ۔اللہ تعالیٰ اس کے تام کا ڈ ٹکا پوری

و نیا میں بجادیتا ہے۔ عدیث بل کس میں آیا ہے کہ جب بندہ اٹی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ جرائکل کے ذریعے آسان وز مین میں سے

اعلان کرواد ہے ہیں کہ لوگواللہ تعالی فلال بندے ہے مجت کرتے ہیں۔

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْآرُضِ - يَعَالَمُ اللَّهُ الْقَبُولُ فِي الْآرُضِ

﴿ مُحْرَاسُ کے لئے زمین میں قبولیت رکھوی جاتی ہے } ۔۔ ہرگز نمیرد آئکہ دکش زندہ شد بعثل خبت است ہر جربیرہ عالم دوام ما

إجس كاول عشق كساته زنده موده مرتانيين للذادنيا ك تاري برحارا

دوام پختہ ہے}

عشق الني كے دلائل

ا يك حديث لدى من وارد مواب

كُنُتُ كُنُوًا مَخَفِيًّا فَأَحُنِيْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَفْتُ الْخَلْقَ

کے کہ تی اکرم مٹھ آیا نے فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرے گا ای کے ساتھ ہوگا ﴾

محبت ول کی اس کیفیت کا نام ہے جو کھوب کے وصل کے لئے محب کو بے چین کر ویک ہے۔ جب نبی اکرم منٹی آئی ہے۔ جب نبی اکرم منٹی آئی ہی ہی ہی از کی " لفنو کک " (آپ کی عمر کی حتم ) تو آپ نے عہاوت میں اس قدر زیادتی فرمائی۔ "حقی فور منٹ فلفاف " (حتی کر آپ کے قدم میادک متودم جوجاتے )۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایڈ " طعا مَا اَلْوَ لَانَ عَلَیْکَ الْفُرْ آن لِعَشْفَی " (طعام بھم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑی)

آمام غزالیؓ نے کی کوررنؓ ذیل اشعار پڑھتے شانؤ ہے ہوئی ہوگئے۔ لَقَدُ لَسَعَتُ حَيَّةُ الْهُوَى جَبَدِیْ فَلاَ طَبِیْبٌ لَهَا وَلا رَاقِیٰ اِلاً الْحَبِیْبُ الَّذِیُ شَغَفَتُ اِلاً الْحَبِیْبُ الَّذِیُ شَغَفَتُ فَعِنْدَهُ رَقْیَبیْ وَ تِوْیَاقِیْ

{ محبت کے سانپ نے میر ہے جگر کو کا ٹاند تو اس کا کوئی طبیب ہے اور نہ حجما ڑیھو تک کرنے والا ۔ سوائے اس محبوب سے جس نے میرا دل بھر ویا اس کے پاس میراحجما ڑیھو تک اور میرا ملاح ہے }

طبیب کو ملایا محیااس نے نبض وغیرہ و مکھ کر کہا کہ اے عبت کا مرض ہے۔

دو کی با تیں

عشق ومحيت كي د نيايس دو بالنيس بزي تفوس تيراء

👽 - عاشق اپنے محبوب مقیق کے حسن و بممال کی جنتی تعریف کر ہے اتنی ہی تم ہے :urdubooks.wordpress.com

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱنْفُسَهُمُ وَ الْمُوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ( بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ہے ان کی جانوں اور بالوں کو جنت کے بدیے فریدلیا ہے)

وستوریہ ہے عام آ دی اگر کوئی چیز خریدنا جاہے اور اے پہلے سے پی بھی جل

جائے کہ اس چیز میں کیا کیا عیب ہیں پھر بھی خرید لیقو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ وہ

چنے اپنے نقائص کے باوجوداس آ دمی کواچھی آئی۔اس بات کوساسنے رکھتے ہوئے ہم

یہ کہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیدا کیا تو اے اس کے عیوب کا پہلے ہے پہتا عَمَا \_ وه جانيًا ثمّا كه بيه 'صَبِيفاً" ( كمزور ) ''عُجُولا '' ( طِلد باز ) ''هَلُوعاً ''

( جَعَلُوالو) "مَنُوْعاً " ( مَنْع كرنيوالا ) اور" جَوُرُعاً " (جرع فزع كرنيوالا ) ہے

محمراس کے باوجوداللہ تعالی نے اپنی جنت کے بدلے میں اسے قرید لیا۔ بیاس بات

کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے ان بندوں ہے محبت کرتے ہیں جو ایمان والے

ہوتے ہیں۔

وليل 3 حضرت بايزيد بسطائ فرما يا كرتے تھے۔

المحبةاستقلال الكثير من نفسك و استكثار القليل من حبيبك

( محبت یہ ہے کہ اپنی دی ہوئی زیادہ چیز کوتھوڑ اسمجھنا اور محبوب کی عطا کر دہ

تموزی چیز کوزیاده مینها)

اس اصول کے مطابق اگر قرآن مجبید میں غور کیا جائے تو پینہ چلٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کواتی نعمتوں ہے نوازا ہے کہان نعتوں کوشار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لاَ تُنْحُصُوهَا

(اگرتم الله تعالی کی نعمتوں کوشار کر وتو تہیں کر سکتے ) <u>hesturdube</u>oks.wordpress.com

( میں ایک جھیا ہوا خزاند تھا ایس میں نے جایا کہ پہیا ؟ جاؤں لہندا مخلوق کو

چنا نچەجا بىت مىجىت اورىخىش بىڭىكىنى كائتات كاسىب بىلا

- عشق شد ایجاد عالم را سبب م گوش کن اجت ان اعرف ذرب

{ عشق عى ايجاد عالم كاسبب بي بس تورب كى بات يركان لكا كديس في

ھا ہا کہ پہچانا جاؤں}

وللل الله تعالى كومومنين معاست الله المارشاد فرمايا

اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

(الله دوست ہےا پیان والوں کا )

حالا تكديندے نے كلمه بيز ها دورمسلمان مواليس حن تو سه بنيا تھا كەكھا جاتا ايمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ۔ مگر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والول کا۔اس عزت افزائی برانسان کیوں فرمان جائے کہ اللہ تعالی نے دوئ کی نسبت این طرف کیا۔

> قر آن مجید میں ایک جگہ دار و ہے کہ اللہ تعالیٰ الی قوم کو پیدا کر دیگا۔ يُجِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ

(الله تعالی ان ہے محبت کر یکااورہ ہ اللہ تعالی ہے محبت کریکھے)

اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے اپن محبت کے تذکر ے کومقدم کیا ہے۔

دیل 2 ارشادباری تعالی ہے۔







عشق اللی کی برکات اتن زیادہ ہیں کہ جس انسان کے دل میں سے بیدا ہوجاتی ہیں۔ اس کے سرسے لے کریا دُل تک کومنور کرویتی ہیں۔



عاشق صادق کا چیرہ عشق البی کے انوار سے منور ہوتا ہے عام لوگوں کی نظریں جب اس کے چیرے پر پڑتی ہیں تو ان کے دل کی گر ہ کھل جاتی ہے۔

• ایک مرتبہ پچھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ دوسر بے لوگوں نے ان ہے پو پھا
کمانو نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے علامہ انور شاہ تشمیریؓ کے چہرے کی طرف اشارہ
کرکے کہا کہ یہ چپرہ کس نہو نے شخص کا چپرہ نہیں ہوسکتا۔ چونکہ یہ مسلمان ہے لہٰ تواہم
مسلمان بن گئے ہیں۔

۔ حضرت مرشد عالم آیک مرتبہ حرم شریف میں تھے کہ آپ کی نظر حضرت موانا نا قاری محمد طیب کے چیرے پر پڑی ۔ آپ نے ان سے طلاقات کی اور پو جھا کہ قاری صاحب آپ نے ایسا نورانی چیرہ کیے بنایا ؟ انہوں نے مسکرا کے کہا یہ میں نے تیل معالم سے بیٹی نے ایسا CHILLIAN STATE OF THE STATE OF

محراتنا سب پچھ عطا فرمانے کے یاوجود جب دنیا کا تذکرہ ہوائو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فُلُ مَنَاعُ اللَّذُنِيَا فَلِيْلُ (آبِ كَهِهِ يَجِئَ كُهُ نَاعُ تَعُورُى ہِ) گويا اچی الحرف سے زيادہ دی ہوئی چيز کو تھوڑا کہا اور جب بندوں نے آپ پروردگار کا ذکر کيا تو اگر چہ مير ذکر محدود تھا گراس پر اللہ تعالٰ نے کثير کا افتظ استعمال کيا۔ قرمان

وَ اللَّهَ كِوِيْنَ اللَّهَ كَفِيْرِهُ (كُرْت حَادَ كَرُرَ فِي وَالِيَّهِ) تويددليل ميكرالله تعالى كومومنين معصبت ميد

تنتیجہ: جب اللہ تعالی کوا کمان والوں ہے محبت ہے تو اس محبت کا نکس مومنین کے دلوں پر اسی طرح پڑتا ہے کہ مومنین کے دل اللہ تعالی کی محبت سے لبر پر ہوجائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

> وَ اللَّهِ مِنْ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّالِلْهِ (ایمان والول)والقدتعالی ہے شدید محبت ہوتی ہے)



--- ្ន្រ <del>នំនាំម</del>េក្សន៍ <mark>ម</mark>ែកស្រី ទំនាំ ទំនាំ មេក្ស មេ

HIHHHHHIP ( 2020 P) (20) ( 30 P) (SIMMIN) حديث بإك من الله والول كي يجيان بيه بتائل مجه هي كه اللَّذِيْنَ إِذَا رَ أَوْ اذْ كِوْ اللَّهُ ﴿ وَهُ لُوكُ جَنبِينِ ثُمْ وَيَكُمُونَوْ اللَّهُ بِإِدآ سَدٌ ﴾ كويا الله والول ك چیروں پرائے انوار ہوتے ہیں کہانیس و کیے کرانڈ تعالیٰ یاد آتا ہے۔قر آن مجید میں محابه كرامٌ كم بارك من ب- سيمًا هُمْ فِي وُجُوْمِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (ال کی نظانی ان کے چرول میں ہے سجدے کے اثر سے ) محمویا سجدوں کی عبادتیں 👄 ليض محابه كرام فرمايا كرية يتح كه جب ني اكرم منتأليكم كي طبيعت بهت زياده ناسازتھی اور حصرت ابو بر عظیم نماز کی امامت کروارے تصوفو ایک نماز کے بعد تی ا كرم التَّيْقِيَّامِ فِي تَصْرِكا درواز وكلول كرمسجد بين ديكها تو جمس آب ما تَيْفِيَنِيْم كاجِيره يون لْكَاكِكَانَيْهُ وَرَقَعُهُ مُصْبِحَفِ (جِيبِ وه قرآن كاورق مِو) رحضرت عطاء الله ثناه بخاريٌ فر ایا کرتے تھے کہ جب غارثور ٹیں معزت ابو بھر منظھا بی گود ٹیں آئی اکرم شھائی کے اسرمبارک کے کر بیٹھے تتے اور ان کے چیرہ انور کود کمچیزے تقے تو فریائے ہیں کہ جمعے اہے تصور میں یوں لگتا ہے کہ اے ابو بکر شیری گودر حل کی مانند ہے اور نبی اکرم ملتی قیلم كاچيره انورقر آن كى ما تند باورا بالوكركو قارى بيرجوبيفاقر آن يزهر باب. ●- ایک مرتبه حضرت خواجه ایوانحن خرقا فی نے فرمایا که بایزید بسطافی کے چیرے پر

چیرے پر تورینا کر سجادی جاتی ہیں۔

منبیں تفا؟ فر مایا ابوجهل نے محرین عبداللہ کو یکھا تھا اگر ایک مرتبہ بھی محمد مسول اللہ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُعَلِّدُهُ وَالْ لِينَا تُوجِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَدُومُ مُدْرِجِنًا -سوالات یو چینے کی نیت ہے آئے گر چیرہ انور کود کھے کراسلام قبول کرلیا ۔کس نے پو چھا كرة بي آئے تو كمى اور مقصد سے تھے يہ كيا ہوا۔ بى اكرم ما اللہ اللہ كے چرہ انوركى طرف أثاره كرككها . والله هذا الوجه ليس وجه الكذاب (الشكاهم بي چېره کمي جھوٹے کا چېره نیس ہوسکتا) ا تا بعین حضرات میں ہے بعض حکام نے اپنے لوگوں کو کفار کے یاس جزیرہ وصول کرنے کے لئے بھیجاتو انہوں نے اٹکارکر دیا۔ یو چھا کے کیا وجہ ہے ہمارے باپ دا دا کوتو تم ہر یہ وینے تھے۔انہوں نے کہا کہ ہاں وہ لوگ آئے تھے تو ان کے کیڑے مینے پرانے ،ان کے بال بھرے ہوئے ،آ تھوں میں رات کی عباوتوں کیجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہوتے تھے گر چیروں پرا تنارعب ہوتا تھا کہ ہم آ کھا تھا کر نہیں دکھے کتے تھے تم میں وہ اوصاف نہیں ، جاؤ ہم تمہیں پڑھنیں وے سکتے۔ ر نگاه میں تا شیر الگاه میں تا شیر عاشق صاوق کی نگاہ اتن پر تا میر ہوتی ہے کہ جہاں پڑتی ہے اپنا اثر پھوڑ جاتی ہے۔ بقول شخصے کاه ولی مین وه تا ثیر رکیمی

ا تنا نورتھا کہ جود کھیا تھا اس کے دل کی گر ہ کھل جاتی تھی۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ابوجہل نے نبی اکرم مٹھ کی آگرم مٹھ کا تو اس کے دل کی گرہ نہ کھلی تو آ ہے کہے كہر كتے ہيں كہ بايزيد بسطائ كے چرے كود كيدكر لوگوں كے دل كى كر وكل جاتى منتی۔ حضرت خواجہ ابوالحن خرقائی نے فرمایا ،ارے ناسفول ابوجبل نے نبی اکرم يدلتي هرارول کي تقدير ديجهمي المَثْنَيْنَةُمْ كَ چِيره انور كوريكها تَق كب نَها ؟ وه فخص جيران ہوكر كَيْخِ لِكَا كِير ويكها كيون 🗬 ﷺ جنواند غلام حسن سواگ سلسلہ عالیہ نقشینند ہیہ کے بیز رگوں میں ہے ہتھے۔



عاشق صادق کی زبان میں الی تا ٹیر ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اس سے نگل موئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری طرف ان کی ہات تھوق کے دل میں اتر تی چلی جاتی ہے۔ عام انسان وہی بات کر سے تو دوسر سے پراثر نہیں ہوج محرسوز عشق رکھنے والا اگر دہی بات کر بگا تو دل کی گہرائیوں میں اتر تی حلی جائے گی۔

دل سے جو بات ٹکلق ہے اثر رکھتی ہے

حضرت شاہ عبدالقد دی گلگوئی کے صاحبز ادی تقصیل علم سے فارخ ہو کر گھر آئے تو ایک محفل میں حضرت نے اسے فر مایا کہ بیٹا بیسالگیمن کی جماعت تمہارے ساجھ بیٹھی ہے انہیں کچھ نصیحت کرو۔ صاحبز ادی نے علوم و معارف ہے بھر پوروعظ کیا گرلوگ ٹس ہے میں نہ ہوئے ۔ ہالا فرحصرت نے فر مایا ، فقیر و اکل ہم نے دودھ رکھا تھا کہ بھری کریں سے میں نہ ہوئے ۔ ہالا فرحصرت نے فر مایا ، فقیر و اکل ہم نے دودھ

وھاڑی مار مارکر رونے لگ گئے میمفل کے اختیام پر گھر پہنچ تو حضرت نے ماجزادے سے فرمایا کہ جیٹا تم نے اتنا اچھا بیان کیا گرکسی کے کان پر جول تک نہ رینگی ۔ میں نے عام بات کمی تو لوگوں پر گرید طاری ہوگیا۔ صاحبزادے نے کہا ابا جان ریتو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب دل سوزعشق سے مجرا ہوتو

أن كى خدمت ميں كوئى كا فرآتا اور بياس كى طرف نگاہ مجركر د كيجيتے تو وہ مسلمان ہو عاتا۔ ایسے کی تو جوان ہندومسلمان بن گئے ہندؤوں نے ان کے خلاقبہ مقدمہ درج کردیا کہ بیآ دی ہمارے تو جوانوں کوزیر دئی مسلمان بنا تا ہے۔ چنا شجہ حضرت کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ آپ تشریف نے گئے اور پوچھا کہ مجھے کس وجہ سے بلایا گیا ے ۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ مندؤوں کوزیردی مسلمان بنائے ہے۔حضرت خواجہ " یہ من کر بہت حیران ہوئے ۔ پھر ایک طرف وعوی دائر کرنے والے ہندو کھڑے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر ایک ہے ہو چھا کہ ارسے میاں کیا میں نے آپ کومسلمان بنایا ہے؟ اس نے جواب میں کلمدیر حدیا۔ محرد وسرے کی تیسر ہےاور چوتھے کی طرف اشارہ کیا نوسب نے کلمہ پڑھ دیا۔ مجسز ہے خود ہندوتھا اس کوۋر ہوا کہ کہیں میری طرف بھی اشارہ نہ کردیں۔ یہنے لگایس بس بات سمجھ میں آ گئی۔مقدمہ خارج کر کے آپ کو باعزت بری کیا جا تا ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر ؓ نے وہلی کی ایک مسجد میں اٹھارہ سال اعتکاف کی نیت
 ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر ؓ نے وہلی کی ایک مسجد میں اٹھارہ سال اعتکاف کی نیت
 ہے گذارے ۔ اس دوران میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کممل کیا ۔ جب مسجد ہے باہر
 نظے تو سامنے ایک کتے پر نظر پڑا گئی ۔ اس کی یہ حالت ہوگئی کہ جذب طاری رہنا ۔
 دوسرے کتے اس کے پیچھے چلتے ۔

صدین پاک میں آیا ہے کہ العین حق (نظر لگنا حق ہے) سحابہ کرام میں سے بعض کونظر کی تو تبی اکرم مٹائی آئی نے اے اٹارنے کا طریقہ بتایا ۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس نظر میں حسد ہو کینہ ہو بغض ہواگر وہ اٹر کر سکتی ہے تو عشاق کی وہ نگاہ جس میں اخلاص ہو رحمت ہو شفقت ہووہ اپنا اٹر کیوں نہیں دکھا کتی ؟

نے کا ایک میں اور کی ہر بات میں اٹیر ہوتی ہے۔ Stultdubooks.wordpress.com







رب كا تئات كا فرمان ب.

وَ تِلْكُ ٱلْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

(ہم بیایام انسانوں کے درمیان اولے بدلتے رہتے ہیں)

انسانی زندگی کے سمندر کا تلاظم حالات کی موجوں کے اتار چڑھاؤے وجود پیس آتا ہے۔ بھی بہار ہے تو بھی خزاں میمی وصل ہے تو بھی حدائی میمی قرب ہے تو بھی بعد میمی صحت ہے تو بھی بیاری ۔ حالات بھی ایک جیسے نہیں رہنے۔ بقول علامہ اقبالً

۔ سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

ا پس بد لنے حالات کے پیش نظر عاشق کی کیفیات بھی متاثر ہوتی ہے۔ البقدام بھی

اسے خوشی ہے تو مجھی غم مجھی قبض ہے تو مجھی بسط مجھی محبوب کی طرف سے لطف و کرم

ہے ہو تہمجی قبر و متاب بہمجی جوش جنوں تو تہمجی بحر پرسکوں۔ بقول شاعر

۔ مجمعی جوش جوں ایبا کہ جھا جاتے ہیں صحرا پر

تجهی ذرے میں هم ہو کراے محرا بچھتے ہیں

ہم ہے طے شدہ ہات ہے کہ احوال و کیفیات بھی بھی ہول عاشق صادق ہر حال besturdubooks.wordpress.com



انسان تو چربھی گوشت پوست کا بنا ہوا دھڑ کئے دالا دل اپنے بینے میں رکھتا ہے۔ عشق تو ایس چیز ہے کہ ٹی میں ل جائے تو اسے یادگار بنا دینا ہے۔ ہن محل اور معروف ہیں ، ائیس کس نے یادگار بنایا۔ یہ ٹی کی بنسی ہوئی میر قرطید کس لئے مشہور ومعروف ہیں ، ائیس کس نے یادگار بنایا۔ یہ ٹی کی بنسی ہوئی کا رتبی تاریخ کی کرہوں کی زینت کیوں بنیں ۔ اس لئے کدان کی تغییر ہیں عشق کا جذبہ شامل تھا۔

عشق نے آباد کر ڈائے ہیں دشت و کوہسار



🚳 معاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ مجبوب اس کی طرف محبت ہمری نگا ہوں سے ویکھ لے وہ

پروردگار عالم کی طرف ہے رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور جانتا ہے کے بیرا کام نقط ایک نگاہ میں میں ا

بلکہ ٹیم نگاہ پر موقوف ہے۔

خدادا سوئے مشاقاں نگاہے پیا ہے گر نہ باشع گاہے گاہے نگاہے کن کہ امید از کہ دارم کہ دارم از تو امید نگاہے

[غدا کے لئے عاشنوں کی طرف ایک نظر بی کرد بیجئے چلو بمیشہ نہ سمی بھی مجھی بی سبی ۔ایک نگاہ کر کہ جوامید میں رکھنا ہوں تبھی سے ایک نظر کی

اميدرڪتا ہوں}

و روسل بارسے ہن ھاکر کوئی لعمت نہیں ہو سکتی ۔اس سے سوا ہر چیز فضول اور بے معنی انظر آئی ہے۔ اس کی خاطر وہ ہر چیز لٹانے کو تیار ہوتا ہے۔

یج از وصل ہر چیزے نضول است زصد دنیا مرا وصلے قبول است زمن پری دخول جنتے جیست

وصال دوست ور بنت وخول است

{وصل كيسوابر جيز نفلول بسود تياك بديدايك وصل قبول ب مجه سينو بو چين ب دخول جنت كيا ب، دوست كي ملاقات عى جنت مين داخله به }

الله تعالیٰ کی نظر عنایت جس طرف ہوجاتی ہے و ہیں بہارا ٓ جاتی ہے۔ خزاں کا besturadbooks.wordpress.co



میں اپنے محبوب سے راضی رہتا ہے۔ یکی سوچھا ہے کہ

۔ لفف سجن دم بدم تہر سجن گاہ گاہ ایں بھی بجن واہ واہ اول کھی بجن واہ واہ {محبوب کی عمنا بہت تو ہروم لیکن محبوب کی تختی بھی کہ بھی ایسے محبوب واہ واہ دہ بھی اے محبوب واہ داہ }

عشاق کی کیفیات

راہ عشق کے مختلف عالات میں عاشق کی مختلف کیفیات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ن عاشق شوق وصل میں اسقد رخز بتا ہے کہ کسی کروٹ چین اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اس کا کام یاد دلیر میں گئے رہنا ہی ہوتا ہے۔

مجھ کو نہ اپنا ہوٹل نہ ونیا کا ہوٹل ہے میٹھا ہول مست ہو کے تمہارے جمال میں تارول ہے والے میری روداد زعدگ راتوں کو جاگما ہوں تمہارے خیال میں

کے ۔ جب ادائی غالب ہوتی ہے تو رو نے دھونے کے سواکوئی جیارہ نہیں ہوتا۔روتا عشق کی شان ہز ھاتا ہے اوررو تھے یا رکومنا تا ہے۔

خوو تو پروے میں ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آکر دل میں

یم بچھانے کے لئے دیدہ تر دیتے ہیں

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

اے مجوب ہمارا دل تیم اولیانہ ہے، بے فکر موکر گھر میں آجائے تیم ابی گھر ہے ۔ تو شہدا ورشکر سے مجھے زیدہ لذیذ ہے ۔ ول تیم کی جدائی میں ریزہ ریزہ ہے اور میدریزہ بھی تیم ابی ہے }

🕲 - دنیا کی کوئی چیز اس کا ول تبیس ابھاتی اور ندو ہ کسی چیز کو غاطر میں او تا ہے۔ انلہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے وصل کے ساتھ الیل دنیا کی کوئی حیثیبت نبیس ہوتی ۔

بہ شوق ماہ رویاں دل کہابم روہ عمرے دریں کار تواہم بہ خواب اغدر نجاست جاہ و مال است نہ عاشق پر نجاست چوں ذیابم احسینوں کےشوق میں میرا دل کہاب ہے میری عمر کار تواب میں گزر رہی ہے ۔خواب میں نجاست دیکھنا جاہ و مال ہے ۔ میں کمھی کی طرح نجاست برعاشق نہیں ہوں }

 اگر کوئی محض اس عاشق صادتی کونفیجت کرتا ہے کہ عشق میں و یوائلی ان کی بات حمیل تو بیدا ہے اپناوشمن سمجھتا ہے۔

میں اے مجھول ہول دشن جو مجھے سمجھائے ہے بلکداس کا بی جاہتا ہے کہ یہ تصحین کرتے والا اگر میرے محبوب تقیقی کے حسن جمال کا ایک جلوہ دکھے لین تو یہ بھی میری طرح د بوائے بن جاتا۔

> مرا طعنہ دیم واعظ بعثقت تو کے بارے بسوئے او نظر کن ورایا تھ یا دیوانہ کرداب کمبر از دماغ او بدر کن

موسم ان کے اعراض (بے پروائی) کا دومرانام ہے۔ - یہ ترال کی نصل کیا ہے فقۂ ان کی چیٹم پوٹی دہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے

است محبوب کی عزایت ہوتی ہے تو عاشق صادق ردتا ہے۔ یہ خم کے آ نسونہیں ہوتے بلکہ خوشی کے آ نسونہیں ہوتے بلکہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ محبت کی خوشیاں اور محبت کا مائم آ نسو دَ است مجبی کیا جاتا ہے۔ انسان کا دل تو پھر بھی گوشت کا بنا ہوتا ہے محبوب کی نظر تو پھر میں مجبی اثر کرد جی ہے۔

حسیت کرد سوئے من نگاہے نمی دارم دگر کارے ج آپ مناہم جیست قلب من کم است نگاہ او کند درسٹک راہے

[ایک حسین نے میری طرف نگاہ کی بس اب میرا کام آ میں بھرنا ہی رہ عمیا۔میرا گناہ کیا ہے میرادل گوشت کا ایک گلزاہے ،اس کی نگاہ تو بھر میں سوراخ کرڈ التی ہے }

جرکی کیفیت میں عاشق کا ول پارہ پارہ ہوتا ہے۔ عاشق صاوق کو جرکی حالت
میں کسی طرح بھی آ رام نہیں آتا۔

دل ما دلیرا دیوانه تست

اییا بے گر خانه خاصه تست

الله از شهد و شکر مارا لذیذی

دل اندر ججر دانه دانه تست

۔ کنٹی تشکین ہے وابستہ ترسے نام کے ساتھ نئید کانٹول پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نئید کانٹول پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ کانٹول پہ بھی آ جاتی ہے ارام کے ساتھ کانٹول پہرسکتا کہ وہ محبوب کی یاد کے بغیر زعم گی کے چند کھے گزارے۔اسے جانے کی حالت میں محبوب کے خواب نظرآتے ہیں۔

CHARLER (Section 1881) (Section 1881

ہرم الجم میں قبا خاک کی پہنی ہم نے بس مری ساری فضیلت اس پوشاک سے ہے خواب میں ہم تخصے بعولوں تو روا رکھ جھے سے خواب میں بھی تخصے بعولوں تو روا رکھ جھے سے وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے گئی رتو عاشق سر ایک ایک شراب ہے کہ جس کے جام ہے جام فی کر بھی رتو عاشق سر ہوتا ہے اور نہی شراب ختم ہوتی ہے۔

أَمُوْتُ إِذَا فَكُرْتُكَ ثُمَّ أَخِيىٰ وَلَوْلاً مَاءَ وَصَلِكَ مَا حَيَيْتَ فَأَخِيىٰ فَأَخِيىٰ فَأَخِيىٰ وَالْمُؤتُ شَوْقًا فَكُمْ الْمُؤتُ شَوْقًا فَكُمْ الْحَيىٰ عَلَيْكَ وَكُمْ الْمُؤتُ فَكُمْ الْحَيىٰ عَلَيْكَ وَكُمْ الْمُؤتُ فَكَمْ الْحَيْنُ كَأْمَا بَعْدَ كَامِ فَهَا لَعْبَ كَأْمَا بَعْدَ كَامِ فَهَا لَهُوْ لَكُوْنُ فَهَا لَهُو لَا مُؤتِثُ فَهَا لَهُو لَا لَكُونُ وَلاَ وَلاَ وَوَيْتُ

{ جب میں کیکھے یا وکرتا ہوں مرجاتا ہوں اور پھر زندہ ہوتا ہوں ، اگر تیرے وصل کا آب حیات نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ میں روحاتی طور پر زندہ ہوتا ہوں اورشوق میں مرجاتا ہوں ، کئی مرتبہ زندہ ہوتا ہوں اور کتی مرتبہ مرتا ہوں ۔ میں نرمین کی شانہ رکا مالے لیے میں مالے یا مرتکم ن { واعظ مجھے تیرے عشق کے طعنے دیتا ہے۔اے محبوب تو ایک نظراس پر مجبی فررا و اواند بنائے اوراس کے مجبی فررا و اواند بنائے اوراس کے دیاغ سے تکبر کو دور کروے ۔ چلای ہجر میں سوتا حرام ہے لہذا تو ہجر کی رائے کوفریا وکرتے کرتے مجمع کروے }

۔ دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بتو داوم باید اول بتو گفتن کہ چنیں خوب چرائی { مجھے دوست منع کرتے ہیں کہ میں نے تجھے دل کیوں دیا ہے حالا تکہ انہیں پہلے تجھے کہنا جا ہے تھا کہ تو اتنا حسین کیوں ہے }

الله - عاشق صادق کے لئے اپنے اور پرائے کی پیچان کا معیار اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر اس کا دخمن بھی اس کے محبوب سے محبت کر ہے تو بیدا سے اپنا دوست جھتا ہے اور اگر اس کا دوست اس کے محبوب تنتی ہے برگانہ ہے تو بیاسے پر ایا سجھتا ہے۔

> سودائ تو اندر دل دیوانه باست بر جا که صدیث تست افسانه باست بیگانه که از تو گفت آل فولیش من است خولیگی که نه ازم تو گفت بیگانه باست

جیرا عشق جمارے دیوانے دل میں موں ہے جہاں تیری بات جلی جارا افسانہ بن گیا 'جواجنبی تیرے ہارے میں بات کرے وہ میرااینا ہے جو میر کے تعلق والا تیری ہات نہ کرے وہ جارا دیگا نہ ہے }

🗗 - عاشق کومحیوب کی بیاد ہے راجت ملتی ہے۔ محبوب کا نام بار ہادیلینے ہے اسکے ول

<sup>کو-</sup>کون ملتا ہے۔

مرند کی شراب کا پیا لے ہے ہوالہ پیا ہے محرند

عاشق دا کم رونا وهونا کے بن روون تبیل منظوری دل روون تبیل منظوری دل روو می بیاب اکھیال روون کے وچ عشق دے رون ضروری کئی تے روون دید دی خاطر نے کئی روند وچ حضوری کئی تے اعظم عشق دی رونا پیدا چاہے وصل ہوو سے چاہے دوری دیاشت کا کام رونا وهونا ہے روئے بغیر منظوری نبیل ہے ۔ دل روئے یا آئیکھیں روئیس شق میں رونا ضروری ہے ۔ کھودیدار کے لئے روئے بیل اور پچھ حاضری ہیں ہمی روئے ہیں۔ اعظم عشق میں رونا ہی پڑتا ہے ہیں اور پچھ حاضری ہیں ہمی روئے ہیں۔ اعظم عشق میں رونا ہی پڑتا ہے خواہ قرب ہوخواہ دوری }

ای جب آ تھیں مجبوب کی مثلاثی ہوں اور دل محبت نے نبر یہ ہوتو زبان پر بھی ای کے فسانے رہے ہیں۔ ایسے ہیں مجبوب کیسے او جھل ہوسکتا ہے۔

خیالُک فی غلینی وَ ذِکُرُک فِی فَیمیٰ
وَ حَشُواک فِی فَلْبِی فَائِن تَغِیْبُ
( تیرانصور میری آ تھیوں میں اور تیرا ذکر میرے منہ میں اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں تو کہاں غائب ہوگا ؟

جب سورج نکانا ہے محبوب کی یاد والا تا ہے جب غروب ہوتا ہے تو محبوب کی یا و
 ولا تا ہے ۔ عاشق دوستوں کی محفل میں بینیق ہے تو محبوب کے تذکرے اور اگر اسے
 محبوب کی طرف ہے منالا قات کا پیغام ہے تو سراور آئے محمول کے بل چل کے جانے کے

شراب ہے آ فاقہ ہوانہ دید ہے }

و بیر سیل بین بر سے دل میں چھپا ہوا ہے۔اگرا سے یا د کروں تو میرا ساراجسم دل بن جاتا ہے اوراگر میں اسے دیکھوں تو ساراجسم آئٹھیں بن جاتا ہے } پھوٹ ۔ جب عاشق صادق کو یہ انداز ہ ہوجاتا ہے کہ اسکی آ ومحبوب تک پہنچ رہی ہے تو

> این ہےاں کے دل کوشلی ال جاتی ہے۔ میں میں اس کے دل کوشلی ال جاتی ہے۔

ماشقال را ای بود آرام جال که رساند آه راه تا آسان {عاشقول کےدل کا آرام اس ہے ہوتا ہے کہ آہ کو آسان تک بہنچادیے ہیں }

بہمی بیجی بات ہے کہ جس طرح و نیا کے فاصلے قدموں کے ذریعے چل کر
طے کئے جاتے ہیں اس طرح باطنی و نیا کے فاصلے آئے تھوں ہے آئیوؤں کے مولی گرا

کر طبے کئے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیک دمکہ تو انجیا موتوں سے ہے

ے۔ ساری چنک دیکہ تو انہجا موتیوں سے ہے۔ ''ترو نہ ہوں تو عشق میں کچھ آبرو نہیں<sub>com</sub>

کئے تیار۔

{الندى شم سورج ثكا اور نفروب ہوا گرتو مير \_ دن اور مير \_ خياات ميں تقا ميں کھنگو کے لئے نہ بينا گرمير ی مجلس والوں ميں تو على ميں تقا ميں کھنگو کے لئے نہ بينا گرمير ی مجلس والوں ميں تو على مير ک گفتگو تقا ميں في مير ک گفتگو تقا ميں نے کچھے تي يا خوشی ميں يا دند کيا گر تيری محبت ميری سانسوں ميں ملی ہو لگی تقی \_ ميں نے بياس سے پائی پينے کا اداوہ نہ کيا گر سانسوں ميں جير سے تيرا خيال بيا لے ميں و بجھا \_ اگر ميں آ نے کی طافت رکھنا اور ميں جير سے سے بائی ميں کہ اور ميں جير سے سے بائی ميں کہ يا سر \_ کہنا ہوگی کر تيری ما قات کو آتا }

مس میں کتا تواب ملتا ہے عائیں عصل میں عصل کیا جائیں والے صاب کیا جائیں والے صاب کیا جائیں اس کے لئے نئی استاد ہاری تعالی ہے شکل بَوْم هُوَ فِنی هَانُ (ہردن میں اس کے لئے نئی مثالت ہے)۔ جب جمال یار کا ہردن نیا جلوہ اور نیا انداز ہوتا ہے قاعات صادق کے ول میں ہمی ہردن محبت کا نیا جذر اور نیا آبال ہوتا ہے۔ مذاللہ تعالی کے حسن و جمال کی کوئی انتہا اور نیا تعالی کے شوق کی کوئی انتہا اور نے عاشق کے شوق کی کوئی انتہا ۔ ایسے میں غیر کی طرف میلان ممکن ہی تہیں رہتا ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے چندا شعار درج ذیل ہیں ۔

ہور کیائی مول نہ بھائزیں الف کئم دل کھس وے میاں جی 'ب' 'ت' دی میکوں لوڑ نہ کائی الف ليتم ب وس وب ميال جي ذكر الله وا حجرى بها وي جی شاہم شاہم وے میاں جی حینه بال مردیال بار دی رسال وسری ہور ہوس وے میاں جی رالجھو میڈا میں راکھو وی روز ازل دی بس وے میاں جی عثقون مول فرید نه پھر سوں روز توی ہم چس وے میاں جی {اوركوني كهاني مجھے التي تين كئتي مان تي الف نے مير اول چين ليا ہے CONCENTRATION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH

ہے۔ یار فرید قبول سمرے سرکار دی توں سنطان دی تول

(میراعشق بھی تو میرامار بھی تو ،میرادین بھی تو میراایمان بھی تو ،میراجسم بھی تو میری روح بھی تو ، میرا دل بھی تو میری جان بھی تو مبیرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف اورقر آن بھی تو ،میر ے فرض فریضے جے زکوۃ بنماز روز ہ اذ ان بھی تو ،میراذ کربھی تو میرافکر بھی تو ،میراذ وق بھی تو میراد جدان بھی تق ميرامجوب ميتها بيارا وكش محبوب بهي تق ميرا سهارا ادر اميدول كا آ خری مجروسر تو ہے۔ میرا دین ایمان بھی تو میری عزت بھی تو میری شرم بھی تو میری شان بھی تو ،میرا د کھ سکھ رونا ہنستا بھی تو ہے۔ میرا در دیھی تو روائی مجمی تو ہے ممری خوشیوں کا اسباب بھی تو ہے،ممری سہولتوں کا سامان بھی تو ہے ،میراحس جوانی اور سہاگ بھی تو ہے ،میرا نصیب اور نام نشان بھی تو ہے میرے شد ہے سانس اور ادامی بھی تو ہے میرے م نسووس كاطوفان بعي تو بيم ميري مبتدي كاعل داتن بهي تو بيم ميري سرخی بیز ایان مجی تو ہے میرا بادل برسات کرج چک دمیری بارش اور میند بھی تو ہے والے فرید! اگر یا رقبول کرئے تو سر کا ربھی تو ہے باوشاہ بھی تو

🥸 ، عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے محبوب کے ساتھ راز و تیاز کی ہاتیر کے کے کے خلوت میسر آجائے ۔اس کے لئے رات کے اندھیرے سے بہتر کوئی اور وفت تہیں ہوسکتا ۔اس لئے تہجد کے وقت اٹھٹا اور مناجات کی لذت لیں اور آ ہوں اور سكيوں سے ماركامنا ناعاش كامعمول موتا ہے-

مجھےبت کی ضرورت نہیں ہے۔الف نے مجھے یے بس کردیا ہے۔ ذکر القدى ضربين لكاتے رہنااس سے تھے شاباش ملے گی ۔ جیتے مرتے میں ا ہے یار کی رہوں گی۔اس کے علاوہ مجھے ہوشم کی ہوں بھول چکی ہے۔ روزازل ہے وہ میرایار ہے اور میں اس کی یار ہوں ۔اے فرید ایس عشق الني برگز يھے نيس ہنوں كا كيونكه جھے تو ہرروز نيامزہ آتا ہے } ا یک دوسری جگہ بحبت اللی میں عجیب اشعار کیے تیں۔

میڈا دین وی تو ایمان وی تول میذا مشق وی تو میذا یار دی تول میدا قلب وی توں جند جان وی توں میدًا جم وی تو میدًا روح وی تول مسخف نے قرآن دی توں ميذا كعب قبل سجد خبر صوم صلوة اذان وي تول میزے زخل فریضے ج رکوہاں میڈا ذوق وی توں وجدان وی توں ميدًا ذكر وى نول ميدًا قطر وى تول من موبمن جانان وي تول ميذا سانول مخعزا شام سلونزال ميدًا كليد مان تران وكا تول میڈی آس امید نے کھیا وٹیا میڈا شرم دی تول میڈا شان وی تول ميذا وهرم وي تول ميذا بجرم وي تول میدًا درد وی تون درمان وی تون ميذا دكه سكه رون كعلن وي تول میڈے مولاں وا سامان وی توں میدُو خوشیان دا اسباب وی تول میڈا بخت کے نام نٹان وی توں میڈا حن نے جماک مہاگ وی توں بنجوال وا طوفاك و**ک** توک میڈے ٹھنڈڑے ساہ کے مونجھ متجاری میڈکا سرخی بیڑا بان وی تول میڈی مہندی کیل ساگ وی توں ميذا باءل بركعا تهمزيال محاجال

ميذن بارش تے باران وي تولي

میں ۔ بلبیا! اٹھ اور یارمنا لےورنہ کتے تھے ہے یازی لے جائیں گے } ایک اورشاعرنے ای مضمون کودوسرے الفاظ میں پیش کیا ہے۔ رات وا جا من ايبه نه سيحيل لل من ي ب اوليائي رات نول کتے جاگ جاگ کے پہرہ دیندے بھائی اوہ کی کنزے برکے جاگن تو لکھ نعمت کھائی کتے میں توں لے کئے بازی مند کریان یا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ چا تقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا (رات کے جا گئے ہے یہ نہ مجھ لیٹا کہ تھے دلایت ل گئی۔ بھائی رات کو کتے جاگ جاگ کر بہرہ دیتے ہیں۔وہ ایک ٹکڑے کے بدلے جا گئے ہیں ، اور تو نے ہزار تعت یائی ہے۔ کتے تھے سے بازی ملے گئے ، اسے فقیر! 🚳 عشاق تومجوب کی طرف ہے دئے گئے کم کو خوشی ہے بھی بہتر جانتے ہیں۔ - را غم ہی جھ کو عزیز ہے کہ دہ تیری دی ہوئی چیز ہے جتنامحبوب كي طرف ہے عمّاب ہوتا ہے اتنا ہى ان كا جنون عشق بڑھتا ہے۔ نشود نعیب دشمن که شود بلاک حیفت مر دوستال سلامت کہ تو تحجر آزمائی { دشمن کومیشرف نصیب نہ ہو کہ تیری مکوارے بلاک ہو۔ دوستوں کے سر سلامت ر**بیں تا کہ ت**و تنجر آ زیائے }



 اٹھ فریدا ستا ہے جھاڑو دے سیت توں متا تیرا رب جا گدا تیری کینویں نہے ہریت (اے سوئے ہوئے فریداٹھ کرمنجد میں جھاڑو دے ۔ تو سویا ہے دب جاگتا ہے، تیری دوئ کیسے ضعیدگی } 🥸 - رات کی عبادتوں کے باوجود عاشق صادق سے مجھٹا ہے کہ مجھے جو پچھے کرنا جا ہے

تھا وہ نہیں کریایا۔ رات کوتو کتے بھی جاگ کراہینے ما لک کے گھر کا پہرہ دیتے ہیں۔ میں اگر جا گا تو کون سا کمال کیا۔

راتمی جاگیں تے کھنے سڈاویں را تمل جاگن کتے تمل تو ایے دکھا شکھا کھا کے

وتیں جا رکھال وہ سے تیں توں اتے در مالک دا مول نه چهوژن

بھانویں مارے سوسو جنے تیں تو اتے توں نا شکرا اتے پلنگال

تے او شاکر روڑیاں اتے تیں تو اتے اٹھ بلہیا تو بار منالے

تہیں تے بازی لے گئے کتے تمی تو اتے

{ تو رات کو جاگ کر شخ کہلاتا ہے کئے راتوں کو جا محتے ہیں تھے ہے

ا چھے، روکھا سوکھا کھا کرون کودرختوں کے نیچے سوئے رہے ہیں، چھے ہے

ا یکھے ہیں ۔ مالک چاہے سوجوتے بارے وہ اس کا ورٹیس چھوڑتے ہتم

بسترول پر بینے کرناشکری کرتے ہوجب کہ دہ روڑیوں پر بھی شکر کرتے

بحض اوقات تو حالت جذب میں هل من مزید کے نعرے لگا تا ہے۔

## عشاق کے حالات

## حضرت ابراتيمٌ كاانمول دا قعه:

ایک مرجہ معزت ابرائیم اپنی بکریوں کا ربوز چرار ہے تھے کہ ایک آ دمی قریب سے گزرا اس کررتے ہوئے اس نے اللہ تعانی کی شان میں یہ الفاظ فررا بلند آ واز سے کے۔

حضرت ابرائیم نے جب اسپے مجبوب عقیقی کی تعریف اسے پیارے الفاظ میں تی تو رہے الفاظ میں تی تو دل مجل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی ایرالفاظ قررائیک مرتبہ اور کہر دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے بین کیا دیں گے۔ آپ نے قرمایا آ وحار ہوڑ۔ اس نے بیالفاظ دوبارہ کہروئیے۔ آپ واتنا مزاآ یا کہ بیٹر ار ہو کر قرمایا کہ اے بھائی ایرا نفاظ ایک مرتبہ کھر کہروئیے۔ آپ نے کہا اب بھی اس کے بدلے کیا دیں نے درمایا اقید آ دھار ہوڑ۔ اس نے کہا اب بھی اس کے بدلے کیا دیں نے درمایا اقید آ دھار ہوڑ۔ اس نے بدافاظ کی بدلے کیا دیں نے درمایا اقید آ دھار ہوڑ۔ اس نے کہا اب بھی گی ایر الفاظ ایک بدلے کیا دیں نے کہا اب کھی گی ایر الفاظ ایک بعد کے بات کے بدلے کہا ہے کہا ہوگئیں۔ الفاظ ایک بیادہ کی بدلے کہا ہوگئیں۔ الفاظ ایک بیادہ کی بات کی لئے کہا ہوگئیں۔ الفاظ ایک بیادہ کی کہا ہے کہ کی بیادہ کی بیاد

ی ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل مزد تو جب ہے کہ سینے کے آر بار چلے کے - بیمجی حقیقت ہے کہ جب محبوب کی نظر عمتایت ہوتی ہےتو پھر بہار کا سال ہوتا

CHICKING Declaration of the contraction of the cont

ہے۔ایسے میں تو ہر خص اپنے ہوئن کم کر بینھے۔ ۔ مستوں یہ انگلیاں نہ انٹھاؤ بہار میں

ے سوں ہے المہیاں مید الطاق جہار میں دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں کے ۔عاشق کومجوب کی یا تنبی کرناا تنااح چھا لگتا ہے کہواں کاول جا ہنا ہے۔

موتی رہے تنا تیزے حسن و جمال کی اگراہے کوئی ایسا دوست ل جائے جوسوز ول سے آشنا ہویس پھرتو کیا کہنے۔ دو

نول کا وقت خوب گزرتا ہے۔ قیس جنگل میں اکیلا ہے جمجھے جانے دو خوب گزرے کی جومل بیٹھیں کے دیوانے دو ۔ جب مجوب کے تذکرے سے عشق کے جنون کو ہوا ملتی ہے قو عاشق کا ول جا ہتا

ہے کہ مجبوب کی زیارت کرے۔ بقول پیل سرمست

۔ گھنڈ کھول دیدار وکھا ''بن آیڈ کھی دیکھن نول 'فاب کھول کردیدار کراؤیس چیرہ دیکھنے آیا ہوں } ایسے میں محبوب کے کوچہ ہے آئے والی ہوا بھی حیم محری سے کم نہیں ہوتی ۔

ہے میں پوشیا ہے ویجہ ہے اسے دون ہور ان کا ہم طرب سے ہا۔ - جان فزائھی ممن قدر میا رہ ہوائے کوئے دوست بس گئی جس سے مشام آرزو میں بوئے دوست

ين ہوتی ۔ پر ess.com المسترد المست

ا با وشاہ سمجھا کہ بیہ خوفز وہ ہو گیا ہے اب شاید اپنا دین بدل نے۔ چنا نجے اس نے میڑے ہمدر دانہ کیجے میں کہا کہتمہارے ساتھی نے میری بات نہیں مانی تو و کیھواس کا انجام کیا ہوا۔اب تم اگر میری بات مان او تو حمہیں تیل میں نہیں ڈولا جائے گا۔ وہ تالعی فرمانے لیگے اوبد بخت کیا توسمجھتا ہے کہ میں موت ہے تھبرار ہا ہوں ، ہرگز ہرگز البیاحبیں ۔ بادشاہ نے بوجھا کہ چرتم روئے کیوں ۔ تابعی نے جواب و باکہ بھے یہ خیال آیا تھا کہ میری ایک جان ہے تم جھے تیل میں ڈال دو عے تو بیر تم موجائے كا -اسدكاش كدمير ، بدن برجيخ بال بين ميرى اتى جانين موتين تو بخصاتى بار تیل میں ڈلوا تا اور میں آئی جانوں کا نذرانہ اپنے اللہ کے سپروکرویتا۔ رہ یار ہم نے قدم قدم حمہیں واستان بنا دیا جور کے تو کوہ گرال تھے ہم جو چلے تو جال ہے گذر مگئے

ایک بوڑ ھاعاشق: ایک مرتبہ حضرت موٹی علیہ السلام کہیں تشریف لے جارے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو تنہائی میں بیٹھا اللہ تعالی ہے محو گفتگو تھا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بدالفاظ سے ''اے اللہ! میں نے سنا ہے کہ تیری ہوی نہیں ، یہے نہیں ۔ اب آپ کیادیں گے۔ آپ نے فرمایا اے بھائی ایس تیری بکریاں جرایا کروں گاتم
اب آپ کیادیں گے۔ آپ نے فرمایا اے بھائی ایس تیری بکریاں جرایا کروں گاتم
ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کردو۔ اس نے کہا، حضرت ابرائیم خلیل اللہ!
آپ کومبارک ہو میں تو فرشتہ ہوں جھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرے خلیل کے سامنے میرانا م لواورد کھوکہ دہ میرے نام کے کیاوام لگاتا ہے۔ سجان اللہ
۔ اک وم بھی محبت حجب نہ سکی ۔ اک وم بھی محبت حجب نہ سکی ۔ اک وم بھی محبت حجب نہ سکی ۔ اس بینا:

۔ ایک مرحبہ دوتا بعین بھی جہادیں وخمن کے ہاتھوں گر فمآر ہوئے ۔ فوجیوں نے ا أنبين البينة با دشاه كے سامنے بيش كيا۔ بأ دشاہ عيسا في غرب سي تعلق ركھتا تھا جب اس نے ان وونو ں حضرات کے چبروں کود یکھا تو ان پر جوانمروی اور شجاعت کے نمایاں اثر ات و کیمے۔اس کا بی جاہا کہ ان دونوں کو آل کرنے کی بجائے میں ان کو اپنے دین یر آ مادہ کرلوں تو یہ میری فوج کے سید سالار بن سکتے ہیں۔ چنا نجداس نے دونوں حضرات کوسبز ماغ وکھائے کہ اگرتم حارے وین کو قبول کرلوتو تھہیں زندگی کی ہر آ سائش اور سہولت مہیا کر دی جائے گی۔جس خوبصورت لڑکی ہے جا ہیں گے شادی کر دی جائے گی۔مزید برآ ں فوج میں اعلی عبدہ پر تعینات کر دیا جائے گا۔ان حضرات نے کہا کہ رید فائی د نیا کی چیزیں کوئی وقعت نہیں رکھتیں ۔ ہم اپنے دین ہے ہرگز ہرگز شہیں پھریں گے۔ ہا دشاہ نے جب و مکھا کہ اس طرح تو وال کلتی نظر جیس آتی تو اس نے ڈراؤد حمکاؤ کاحربہ آزمایا اور کہا کہ اگرتم نے میری بات مدمانی توحمہیں ایلئے تیل عَلَى دُوالِ كَرَبِهِونَ وَيَا جَاسِهُ كَارِانَ حَقِراتَ نِيْ فَرَايَعُ "فَأَقْضِ مَا أَنْتُ فَاضِ " ( تَوْ کر جو کرسکتا ہے ) اس نے تھم ویا کہ ایک لوہے کے بڑے کڑاہ میں تیل کو گرم کیا

ooks.wordpress.con

ا ہے اللہ !اگر تو میرے پائ آجائے تو میں خوب غدمت کروں گا ، کھا تا ہیش کروں گا ، كَبِرُ \_ دهونَر دول گاء بَحْجِهِ وبي كلا؛ وُل گا ،مُعَمَن كلا اوُل گا ، مائة تو بيمار بوتا ہوگا تو دوا کون کرتا ہوگا؟ حضرت موی نے اس پوڑ ھے کو سمجھا یا کہ اس طرح کے الفاظ کہتا تو ہے او لی اور گستاخی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے ۔ وہ بوڑ ھا خوف زوہ ہو گیا اور رورو کر معافی ہا تنگئے لگا ۔اللہ تعالیٰ نے معزت موی کی طرف وی نازل فرمائی اے میرے بیارے پیغیثر! میں نے آپ کوجوڑنے کے لئے بھیجا تھا توڑتے ے لئے تو نہیں ہمیجا تھا۔

۔ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے قصل کردن آلدی { تولائے کے سکے آیا ہے نہ کرتو جدا کرنے کے لئے آیا ہے } حضرت تبلي کے واقعات:

عمای دورخلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھیں۔ مختلف علاقوں کے گورنراپنے اپنے وسائل کو بروئے کا رلاتے ہو ئے حکومتی نظم ونتق بہلا رہے تھے۔اکثر اطراف و جوانب سے عدل دانصاف کی خبر یہاں رہی تھیں تا ہم چندعلاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوں ہو ر ہی تھی خلیفہ وقت نے سوچیا کہ تمام گورز حضرات کومرکز میں طلب کیا جائے اور ایکھی كاركرد كى وكھائے والول كوانعام واكر، م ہے تواڑا جائے تا كەدوسرون كوبھى اصلاح احوال کی تر غیب ہو۔ چیا نچیفر مان شاہق چند دنو ان میں ہر ملا ہے میں چھنے گیا کہ فظال ون سب گورنز حشرات مرکز میں استہے اول بلآ خروہ دن آن پہنچا جس ۔کے لیے گورنر معترات ہزاروں میل کا سفر مطے کر کے آئے تھے۔ فایفہ وقت نے ایک خصوصی معترات ہزاروں میل کا سفر مطے کر کے آئے

تشست میں سب کوجم کیا بعض اچھی کارکر دگی دکھانے والول کوخصوصی اطف و کرم ہے نوازا اور بقیہ سب حضرات کو مسحتیں کیس محفل کے اختیام پر خلیفہ نے سب احضرات کواپنی طرف ہے خلعت عطا کی اورا گلے دن خصوصی دعومت کا امتمام کیاسب

کھانوں اور لذیذ کھلوں کی ضیافت ہے لطف اندوز ہوئے کھانے کے بعد تاولہ خیالات اور گزارش احوال واقعی کی تحفل گرم ہوئی سب لوگ اختائی خوش تندے۔خلیفہ وفت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیال تھی ۔ میں اس وقت ایک گورز کو چھینک آ رہی بھی وہ اسے اپنی قوت ہے دیا رہا تھا۔ تھوڑی در بھیش کے بعد گورز کو دو تین میں تاسمی آئیں تھوڑی ورے کے لئے محفل کا ماحول تبدیل ہوا۔سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا چھینک آنا ایک طبعی امر ہے محرجس گورز کو چھینک آئی وہ سکی محسوں کرر ہاتھا۔ کیونکہاں کی ٹاک سے پچھموادنگل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف ا متوجه اوئ تو اس مورز نے موقع غنیمت جانے اوے اپنی خلعت کے ایک کونے ے تاک کوصاف کرلیا۔اللہ تعالیٰ کی شان کے بین لیجے غلیفہ و دنت اس کورز کی طرف

و میرر با تھا .. جب اس نے و یکھا کداس کی عطا کردہ خلعت کے ساتھ ناک سے فکے ہوئے مواد کومساف کیا گیا ہے تو اس کے ضعے کی انتہاء مدری ظیفہ نے گورز کوسخت مرزنش کی کرتم نے خلعصہ شائ کی بےقدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس سے

خلعت والیس لے لی اور اسے در بار ہے یا ہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں ل المنتم اورسب كورز معزات بريثان مومح كركهين ان كاحشر بمي اس جيها نه مو . وزیر با تدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ

سخفل برخاست کرویں چنانچ محفل فتم ہونے کا اعلان کر دیا تھیا۔ سب تورز حضرات

ا پنجار ہائش کا ہوں کی طرف لوٹ مجھے در بار میں خلیفہ اور وزیر ہاتی رہ مجھے ۔ تھوڑی دہر ي في في الله المنظم المنظم وأن رب اوراس نا يستديده واقته برمنا سف تعير \_

تھوڑی دمرے بعد در بان نے آ کراطلاع وی کہتمادیم کےعلاقے کا گورزشرف باریابی جاہتا ہے خلیف نے اندر آنے کی اجازت دی گورز نے اندر آ کرسلام کیا اور یہ چھا کہ چھینک آتا اختیاری امرے و غیر اعتباری امرے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاكت كو جمانب ليا اوركها كهمهين ابيا يو چينے كى كيا ضرورت ہے؟ جاؤا يا كام كرو\_ محورز نے دوسراسوال ہوچھا کہ جس آ دی نے خلعت سے ناک صاف کی اس کی سزا یمی لازی تھی کہ بھرے در بار میں ذکیل کر دیا جائے بیا اس ہے کم سز ابھی دی جاستی تھی؟ بیسوال بن کرخلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے حاسبے کی ہوآ تی ہے تمہیں عبیہ کرتا ہوں کہ الی بات مت کرو ورنہ پچھٹاؤ کے ۔ گورز نے کہا ہا وشاہ سلامت! مجھے ا يك بات مجمد من آئى بكر آب نے ايك مخص كوضلعت ببنا أل اوراس نے خلعت كى ناقدری کی تو آپ نے سر در باران کو ذکیل ورسوا کر دیا، جھے خیال آیا کہ دب کریم نے بھی مجھے انسا نمیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے اگر میں نے اس خلعت کی قدر ند کی تو الله تعالی مجھے بھی روزمحشرا می طرح ذلیل ورسوا کر دیں گے۔ بیا کہ کراس نے ا بن ضعت الاركزين يرجينكي اوركها كد محصر طابئ كديس مبلي ضلعت السائب كي قدر کرون تا کیمخشر کی ذات ہے نکے سکول ۔ گورنر یہ کہد کر اور گورنری کولات مارکر در ہار ے باہر نگل ممیا۔ باہر نکل کرسوچا کہ کیا کروں تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغداوی کی فدمت من جا كرباطني نعمت كوهاصل كرما جا ہے \_

کی دن کی مسافت طے کر کے حضرت جنید بغدادی کی طدمت میں پہنچ تو کہا کہ حضرت! آپ کے پاس باطنی تعمت ہے آپ میڈفت عطا کریں جاہے اس کو مفت وے دیں یا جائیں تو تعمین ہے تا ہے۔ اس کو مفت وے دیں یا جائیں تو تم نہیں دے دیں یا جائیں تو تم نہیں دے مرات نے قربایا کہ قیمت ما تھیں تو تم نہیں دے سکو گے اور اگر مفت دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگ ۔ گورز نے کہا پھر آپ جو فرما کیں جن یہ اور کی نے فرمایا ہے

سے ۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے بوچھا کرتم کیا کام کرتے ہوعرض کیا فلاں علاقے کا مورنز ہوں بفر مایا اچھا جاؤ بغدادشہر میں گندھک کی دکان بتاؤ محورنرصاحب نے شہر میں گندھک کی دکان بتالی۔ ایک تو ممندھک کی بد بواور دوسراخر بدنے والے عامدہ ماہند کے سرم سے کا دروس کے دروس کی جد میں میں میں ایسان میں آب اروس کا میں استان میں آب اروس کا درائے کا میں ا

الناس کی بحث و تکرار ہے گورز صاحب کی طبیعت بہت ہیزار ہوتی ، جارونا جارا یک سال گزرا نؤ حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت ایک سال کی عات بوری ہوگئ ہے۔ حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا اچھاتم دین شختے رہے ہوجاؤ آیک سال دکان اور جلاؤ۔ اب نؤ د ماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر ممیا

محروقت کا صاب ندر کھاایک ون عفرت نے فرمایا محور زصا حب آپ کا دوسراسال کھل ہوگیا، عرض کیا ہے تیں۔ حضرت نے مشکول ہاتھ شن دے کرفر مایا جاؤاور افداد شہر میں جھیک مانگو۔ کورز صاحب جمران رہ محتے۔ حضرت نے فرمایا اگر لعمت کے طلبگار ہونو تھم کی تغیل کرو ورز جس رائے ہے آئے ہو ادھر سے والی چلے جاؤے گورز صاحب نے فوراً مشکول ہاتھ میں کمڑااور بخداو شہر شن چلے جندلوگوں جاؤے گورز صاحب نے فوراً مشکول ہاتھ میں کمڑااور بخداو شہر شن چلے محتے چندلوگوں

کواکیک میک جمع و بکھااور ہاتھ آگے بڑھا ویا کہ انشہ کے نام پر پچھ دے دوانہوں نے چہرہ دیکھا تو تقیر کا چہرہ گلآئی نہیں تھا۔ لہذ اانہوں نے کہا کام چورشرم نہیں آئی ما تکتے ہوئے واڈ محنت مزدوری کر کے کھاؤے کور ترصاحب نے جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤے کور ترصاحب نے جلی کئی من کر غصے کا کھونٹ پیا اور قبر درولیش مرجان وردلیش والا معاملہ کیا۔ جیب بات تو ریشی کہ پوراسال ور پوزہ

گری کرتے رہے کئی نے پڑھ نہ دیا ہرا یک نے جھڑ کیاں ویں۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنیہ بغدا دی گورز صاحب کے دل سے عجب اور تھبرنکا لٹا جا ہے تھے۔ چٹا نچہ ایک سال تلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورز صاحب کے ول میں یہ باہت اثر گئی کہ میری کوئی وقعت نہیں اور ما تکنا ہوتو تھوق کے بجائے خالق سے ما تکنا

besturdubooks.wordpress.com

میں تو بی تو کے نعرے ہے ہی رصت الی نے جوش مارا اور ایک ون حضرت جنید بغدادي في في انبير بالمتى نبعت سے مالا مال كرويا ، بس محركيا تعا آ كھ كا د يكنا بدل كيا یاؤں کا چلتا بدل میاول ور ماغ کی سوچ بدل کی فغلت کے تاریود بھر مے ۔معرفت الی سے سیند برنور ہو کرخزیند بن کمیا اور آب عارف باللہ بن مجے عشق الہی سے ول لبريد موكيارة بكازعكى كي ينداجم واقعات ورج ذيل ين- ایک مردیدآب جهائی میں بیٹے ذکر الی میں مشغول مے کدایک سالک نے آکر كهاك يحصالله تعالى سے واصل كرو يج رآب فرمايا ، الله سے؟ آب كى زبان ے اللہ كالفظ اتى محبت سے لكا كرنو جوان كے دل كو چير كرر كاديا ادراس نے وجيل كركر جان دے دی ۔ آپ یو آل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ، کرفٹار ہو مے ۔ قاضی کی عدالت میں بینے و قامنی نے ہو چھاٹیل اتم نے ایک وجوان کوٹل کیا ہے۔ قرمایا ہر کر جس اس الوجوان نے کہا تھا کہ جھے اللہ سے واصل کرد بھتے میں سے فقط کہا" اللہ سے 'اورد واس لغناك تاب ندلا سكار جب قاضى صاحب في آب كى زبان سے الله كا لفظ سنا تو اس نے اپنے ول پر بجیب تا چیز محسوس کی رہیں اس نے مقدے سے باعز ت بری کرویا۔ آپک عادت مبارکتی کے جوفض آپ کے سامنے اللہ تعالی کا نام لیٹا آپ اس ك منديس شير عي والت\_اكي فض في وجدور مافت كي او فرمايا كه جو فض ميرك محبوب كانام لے يس اس منه كوشير في سے نديم دول تو اور كيا كرون - سيحان الله- ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شیل ہاتھ میں تلوار لئے بیصے میں مجرے ہوے ایک جگہ کو ہے ہیں۔ یوجھا کہ کی کیابات ہے فرمایا کہ جو تھی میرے سامنے الله كانام في من الت قل كروون كاربوجها كه كيون؟ فرمايا يجيماب معلوم مواب du کہاچ کے میرے محبوب کا نام ففات سے لیتے ہیں اور میرے نزو کے محبوب کا نام

عاعة بوراسال اى كام مس كزركيا-ا کے ون حضرت جنید بغدادی گئے بلا کر کہا کہ گورز صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض كياء ابوبكر شيلي فرمايا احمااب آب جارى مفل مين بيناكري يويانين سال ے بجامدے کے بعد اپنی مجلس میں جیٹینے کی اجازت دی محرثباتی کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بحرتا میا اور آسمیس بعبيرت سے مالا مال ہوتی تمكي چنر ماہ كے اعدراعدراحوال وكيفيات ميں الكي تبديل آئی کدول محبت البی سے لبر ہر ہو کمیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی نے ایک دن بلایا اور قرمایا کشیلی آب نماوعد کے علاقے کے گور زرے میں آپ نے کی سے زیادتی کی ہوگی کمی کا حق دبایا ہوگا ، آب ایک فہرست مرتب کریں کدس کا حق آب نے بإلى كيا ہے۔ آپ نے فہرست بنانا شروع كى حضرت كى توجهات حميں چنانچ تين ون میں کی صفحات پرمشمل طویل فہرست تیار ہوگئی ۔حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بإطن كى نسبت اس وقت تك نصيب نبيس موسكتى جب تك كرمعاملات بس صفالى شهو-جاؤان لوگوں سے حق معاف کردا کے آؤ چنانچہ آپ نہاوندنگریف لے محے ادرایک ایک آدی سے معالی ماتلی ابعض نے تو جلدی معاف کردیا بعض نے کہا کہتم نے ہمیں بہت ذیل کیا تھا ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں مے جب تک تم اتن در وحوب میں کھڑے نہ رہو ہصل نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف تیس کریں ہے جب تک ہمارے مکان کی تھیر میں مزدور بن کرکام شرکرد ۔ آب ہر آ دمی کی خواہش مع مطابق اس کی شرط بوری کرتے ان سے فق بخشواتے رہے حتی کے دوسال کے بعد والبس بغداد بینیے۔اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے یا بھی سال کا عرصہ گزر کیا تھا عابد ے اور ریاضت کی چکی میں ہیں گئی کرنفس مر چکا تھا۔ ' میریا' نکل گئی تھی ۔ باطن

كيفيت عل يتح ، عرض كياا ب الله اكيا آب جائة عين كه من آپ كي رحمت كھول كرلوكول يرخا بركردون افرأب كودنياش كوئى مجده كرتے والا ندر بے فرا الهام موا وشیلی او میری بات کرناندیس تیری بات کرون گا" ان واقعات ے اعدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن نوگوں نے ریاضت کی بھٹی میں ا اینے تغس کوڈ ال کر کندن بٹالیا ہوان کے دلوں میں اللہ تعالی سے تنتی محبت ہوتی ہے۔ أيك معصومانه سوال: ا يك مرتبه سيدة حسين في اين كين من معرت على سيسوال كياكرة بكوالله تعالی سے محبت ہے۔فرمایا ہاں۔ یو چھا کہ میرے نانا جی سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں۔ بوچھا كەمىرى اى سے محبت سبع؟ فرمايا بال- بوچھا كە جھەستە محبت ہے؟ فرمايا بال-سیدنا حسین نے بڑی معصومیت سے کہا ابوا آپ کا دل تو محودام ہوا۔ ول میں تو ایک ك محبت بهوني عاسية آب في اتن محبيل جمع كرر كمي بين وحفرت على في معجمايا كه بيخ تمهار اسوال بهت إجهاب محرتهارے ناناتی بتمهاری والدہ اورتم ہے اس لئے محبت ہے کہ اللہ تعالی نے الی محبت کرنے کا تھم دیا ہے ہیں بیسب محبتیں ورحقیقت مبت اللي كي بن شاخيس ميں - بيان كرسيد نا حفرت حسين مسكرائے كداب بات سمجھ میں آگئے ہے۔ سمنون محت كا حال: حضرت منون محب بزير خوبصورت نوجوان تقييمش البي من برونت سرشار رہے تھے۔ایک مرتبہ لوگول نے وعظ ونصیحت کی درخواست کی ، آپ نے محبت الی کی انہیت پر بیان کرنا شروع کرویا۔ اپنے میں ایک چڑیا آ کر آپ کے کندھے پر بیٹھ ا کھا گھر تھوڑ کی دیر بعد آپ کی گود میں بینھ گئی۔آپ محبت الٰہی کی باغی کرتے رہے تو اللہ اللہ مال کا کا اللہ کا ال

🗗 - ایک دن آب کمیں جارے تھے کہ یجے آپ کے پیچے لگ گئے اور آپ کو مجنوں سجه كرنك كرنے كے - آپ ان كى طرف توجہ ديئے بغير بيلے جا رہے تتے ۔ ايك لڑ کے نے تحکر اٹھا کرآ پ کی طرف پھیٹا جوآ پ کی پنڈلی پر لگاحتی کہ خون تکلنے لگا۔ ا يك مخض في بيده هرد يكما تو يكون كود انت ديث كر بها ديا اور آپ كروس بواك زخم کوصاف کردے محربیدد کھے کرجیران ہوا کہ آپ کے جسم سے خون کا جو قطرہ زہمن پر محرتا تغااس سے اللہ كالفظ بن جاتا تعاسجان اللہ ۔اس جسم ميں محبت الى كتني كوث کوٹ کرمجری ہوگی کہ جس سے خوان کا قطرہ زیمن پر کرتے ہی اللہ کا نفظ بن جا تا تھا۔ 🧐 - ایک مرتبه عید کے دن آپ نے سیاہ کپڑے پھن دیکھے تنے لوگوں نے یو جما کہ یہ کیوں؟ قرمایا کہ لوگ اے پروردگارے عاقل بین اور ان کے دل مناہوں ک محرت کی دجہ ای طرح سیاہ ہو تھے ہیں جس طرح میرے کیڑے سیاہ ہیں۔ ایک مرجد آب وضوکر کے نماز بڑھنے کے لئے مجد جارہے تھے کہ آپ کے ول میں الہام ہوا۔''شیلی اتو ایسا محتا خاندوضوکر کے ہارے محر کی فرف جار ہاہے'' آ ب ای وقت واپس مژب که د دیاره وضوکرون ، الهام بهوا که ' شیکی بهارا در چهوژ کر كدهر جائے گا'' آپ نے وجد میں آ كرزورے كہا الله الهام ہوا "دشيل إتو جميں ا پنا جوش د کھا تا ہے' آ پ خاموش ہو گئے ، الہام ہوا کہ ' شیلی ! تو ہمیں اپنا صر د کھا تا ہے'' آپ نے دعاکے لئے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا۔ در حقیقت اللہ تعالی آ پ کوعا برزی کرتے ہوئے دیکھنا جا ہے تھے۔ 🗗 - ایک مرجه آپ کے دل میں الہام ہوا کہ 'مثبلی اوّ جا بتا ہے کہ میں تیرے میب

لوگول کے سامنے فلا ہر کرووں تا کہ تہمیں کوئی مند لگانے والا شد ہے ' آ ہے بھی نا ز کی

غفلت ہے لیما کفریہے۔

۔ حضرت مولانا اصغرت میں کا عرحلویؓ کے نانا بھنج احد حسنؓ بڑے یا خدالوگوں ہیں ے تھے۔ جب دارالعلوم دیو بند کا سنگ بنماور کنے کا وقت آیا تو حضرت اہ نو تو گ نے اعلان کیا کہ وارالطوم کا سنگ بنیاد ای ای است معواور کا جس نے ساری زندگی کبیرہ ممناہ تو کیا کرتا ممناہ کرنے کا ارددہ میں نہیں کیا ۔لوگ ہے من کر جران ہو کئے ۔ پھر معرت نا نولؤ کی نے شخ احمد سن سے درخواست کی کہ وہ دارالعلوم کا سنگ

بنيا در تعمل .. حضرت فيخ إحمر صن كثرت ذكركي وجهست اكثر اوقات عالم جذب مين ہوئے تھے۔آ ہے کے ایک داماو کا نام تھااللہ کا بندہ۔وہ آپ کی خدمت میں دوسال تك ربااورآب كواس كانام بإدنه والبيم ومهائ ي ومهاف المحرّ رتاتو آب يو جين ارے میاں! تم کون ہو؟ وہ عرض کرتا کہ اللہ کا بندہ ہوں ، آپ فرماتے کہ ارے

الله كابنده ہوں ۔ فرماتے احجما احجمار دوسال تک یکی سوال و جواب ہوئے رہے محر الندتعالى كانام دل براتنا مجهاج كاتها كداب كس كانام ما دنه مونا تهار

جگرمرادآ بادی کی سیخی تو به:

استاد حکر مراد آبادی اینے وقت کے مشہور ومعروف شاعر گزرے ہیں۔ابتداء میں سے نوش عی نہیں بلانوش تھے۔اینے تخیلات کی دنیا میں مست رہیج تھے۔اشعار کی بندش الی ہوتی تھی کہ کویا مضامین کے ستارے آسان سے تو ڈ کر لائے ہیں۔ ا کیک مرجبہ عبد الرب نشتر سے ملنے ان کے دفتر مکھ تو چیڑ ای نے معمولی لباس دیکھ کر

میاں اسبھی اللہ کے بتدے ہیں تم کون ہو؟ وہ عرض کرتا کہ معترت ! میں آ ب کا داماد

وہ چڑیا پھڑ کتی رہی حتی کہاس نے محودی میں جان جان آ فرین کے پر دکر دی ۔ او کوں

نے آپ کانام سنون محب رکھودیا۔

ووسال تك نام ياونه مواز

انہیں دفتر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔استار جگرنے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کورنرمها حب سے دوستان تعلق ہے محر چیز ای مانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ چنا نجیہ استاد جگرنے ایک جھوٹی می پر چی پر لکھا۔

انشتر کو سطنے آیا ہوں میرا مجکر تو دکیے

اور چیزائی سے کہا کہ بیرمها حب کوصرف وکھا وو۔ جب عبدالرب نے پر چی ويمعى توسمجه محيح كدنشتر اورجكر كوات بيار عطريق سايك معرس يم من جع كرنا عام بندے کا کا منہیں ، ہونہ ہوبیاستار جگر ہوں <u>ہے۔ چنا نجہ وہ طنے کے لئے</u> خود دفتر ے یا ہرتشریف لائے۔ چیزای بکا بکارہ کیا۔

ا کیک مرتبہ استاد جگر کی ملاقات ایک مشاعرے میں حضرت خواجہ مجذوب الحسن ّ سے ہوئی ۔معترت مجد دب کا مکام من کرجگر صاحب بہت متاثر ہوئے کہ انگریزی تعلیم ، او نیجا عبد ، تمرول میں مبت البی کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی ہے۔ دھنرت مجذوب ّ استه بوجها که جناب آب کی ترکیبے میں ہوئی ( مسٹر کی ژمس ہوگئی ) ۔ حضرت مجذ د بُ نے فرمایا کہ مصرت اقدس تعالوی کی نظر سمیا اثر کی دید سے۔استاد جگرنے کہا کہ ا اچھا۔حضرت مجدوبؓ نے فرمایا کہ آپ اگر ملنا جاجی تو میں ملاقات کا بندو بست کر دیتا ہوں ۔استاد عبکرنے کہا کہ میں ملنے کے لئے چلوں کا توسی مگروہاں جا کر بھی

ا تلاك كار حضرت مجذوب في فصرت الدس تفانوي سند يوجها تو آب في ماياك خافقاه تو ایک موای جگہ ہے وہاں ہے نوشی کی اجازت کا سوال ہی پیدائید ، ہوتا البت یں مبکر صاحب کواسینے ذاتی مکان میں مہمان کی حیثیت سے تنہراؤں **کا وہاں پر تنہائی** ش وہ جو جا ہیں کریں ۔ خصرت مجتروب استاد جگر کو ایک دن کے محمد و لی کا ل کی تحور ی ور ی صحبت نے ول کی و نیابدل دی استاد مکر نے حضرت تعانوی سے تین

وعا کیں کروا نئیں ۔ بیٹی وعایہ کہ میں شراب نوشی ترک کردوں ، دوسری وعایہ کہ میں

سنت رسول ملی کی چیرے پرسجالوں ، تیسری میہ کہ میں مجے کرلوں ۔ جب واپس

آ ئے تو شراب نوشی ترک کر دی اور سنت رسول اللہ مٹھیکیٹم چیرے پر سچالی ۔ لوگ ان

ک زیرگی میں نتنی بڑی تبدیلی آجائے پر حیران ہوتے اور ملنے کے لئے آتے۔استاد

- شراب نوشی بکدم ترک کر دسینے ہے استاد جگر کی طبیعت کا فی خراب **ہو**گئی ۔استاد

عَكركودُ اكثرون في الراكرة بن السندة سنديه عادت جعور في تواجها تعارانهون في

کہا کہ جب چیوڑتے کی نیت کر لیاتو بیکدم چیوڑ نا اچھا ہے اب اگرموت بھی آ گئی تو

ا انتاء الله توبة قبول موجائے كى .. آخرت الحجى موجائے كى \_استاد جكر ير محبت الهي كا

غلبه بونا شروع موكيا - بيه مشاركتي كساته وهبي را بطي تا فيرهي حي كا مروح موكيا - بيه مبت كااثر ان

وہ جھ ہر چھا گئے میں زمانے پر چھا کیا

ذراجووہ مسكراديم بيں بيسب كےسب مسكرارے بيں

حضرت مولا ناحسین علی وال پیمجرال والے حضرت خواجہ سراج الدین کے خلیقہ

مجاز تنے ۔ان کی خانقاہ میں بیمعمول ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت

کے کلام سے بھی طاہر ہونے لگا۔ بعض اشعار تو بڑے فضب کے ہیں۔مثلًا

۔ بیرا کمال عثق میں اتا ہے اے مجر

- په موج و دريا په ريك و معرا په فخه و كل په ماه و انجم

شب تفركا مراقبه:

حکرنے اینے بارے میں خودی ایک شعر بناویا۔

۔ چلو دکھے آئیں تماشا جگر کا

سنا ہے کہ وہ کافر مسلماں ہوا ہے

ا کے مرتبہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی رفیق سفر ہے ۔ چونکہ دونوں نے ایک عی

ساری رات جماعت کومرا تبه کرواتے۔ جماعت کے لوگوں کواجازت بھی کہ جو تھک جائے وہ اٹھ کر چلاجائے ۔۔ چنانچہ جب لوگ تھک جائے تو ایک ایک کر کے جاتے رہے حتی کہ جب آ دھی دات گزر چکی ہوتی تو آپ مراقبہ سے سرا تھاتے و کھتے کہ سامنے تو کوئی دوسراٹیں ہے تو آپ اٹھ کر تبجد کی نیت باعدھ لیتے۔ پوری رات یا د الهی میں بسر ہوجاتی۔ م کی ڈھویٹرٹا ہے ٹھر وئی فرصت کہ رات ون بیٹے رہیں تعور جاناں کے ہوئے ميراباتھ ہاتھ میں آ گیا: ا کی بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ رائے میں ان کی ملاقات ایک آتش پرست ہے ہوئی۔ آتش پرست آگ جلا کراس کی پوجا کرتا تھا۔ وہ بزرگ سمجھاتے کہ ہے علوق ہے خالق نبیں ہے مرآتش پرست مانے کے لئے تیار ند ہوتا۔ ایک دن وہ بزرگ جلال میں آھے اور فرمایا کہم ایسے کرتے ہیں کدایک جگہ پر بہت زیادہ آگ عِلَا كُرْجُمُ ابِينَا بِالْحُدَاسُ مِن وَالْحَتْ بِينَ جُوسِهَا مِوكُا أَكْدَ الْسَانُ نَبِينَ يَهِيَا يُ كى - جب كرجمون كا باته جل جائكا روه آتش برست اس بات برة ماده جوكيا\_ ال بزرگ نے اس کا ہاتھ اسے ہاتھ میں پکڑا اور آگ میں ڈال دیا تھوڑی در کے العند معلوم ہوا کہ آئم نے کسی کا ہاتھ بھی نہیں جلایا وہ ہز رگ یوے پر بیثان ہوئے کہ اک کا فرکا ہاتھ تو ضرور جلتا جا ہے تھا۔ات میں انہام ہوا کہاہے میرے بیارے ہم ال ك م اتحد كوكي جلات جب كراس كم ماتحد كوات في النات من بكر ابوا تعار ایک عیسائی دوخوشخبریان:

ایک آ دی نے چھلی خریدی اور ایک مزدورے کہا کہ محمر پہنچا دوتو اتنی مزدوری ش جائے گی۔ مزدور نے کہا بہت اچھا تا ہم اگر رائے میں نماز کا وفت ہو گیا تو میں پہلے تماز پڑھوں کا پھر چھلی پہنچاؤں گا۔اس آ دی نے رضا مندی کا اظہار کیا۔ جب پطے تو کا فی دور جا کراؤان ہوئی۔مزدور نے کہا کہ حسب دعدہ میں تو نماز پڑھوں گاء آ دی نے کہا بہت اچھا میں چھٹی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تم جلدی سے تماز پڑھ کر ہم جاؤ۔ معرد در مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھتے میں مشغول ہو گیا۔ جب دوسرے لوگ نماز پیٹھ کریا ہرنگل آ سے توبیہ مزدور نماز پڑھ رہا تھا۔اس آ دی نے ویکھا کہ بہت دہر لگ مجنی تو آواز دینے لگا اے میاں! اتن دیر ہوگئی حمہیں کون باہر آنے نہیں دیتا؟ اس مزدور نے جواب دیا کہ جناب! جوآب کوا عمراً نے نبیں دیناوی مجھے ہا ہرآنے نبیس لا خا- سبحان الشعشق ومحبت والول كالمجيب حال مونا ہے وہ نماز ميں يوں محسوس كرتے الى جيسے اپنے محبوب تقبق سے راز و نیاز کی باتیں کرر ہے ہوں۔

أيك باتدى كى عجيب وغريب دعا:

ایک محض بازار جار باتھا کہ اس نے دیکھا ایک یا ندی کا مالک اے چھ رہا ہے گر آفریدارکوئی نہیں ۔ وہ باندی دیکھنے ہیں بہت دہلی پٹی نظر آر بی تھی۔ اس محض نے اس باتھی کو معمولی وامول ہیں خرید لیا۔ جب رات کو آگھ کھلی تو اس نے ویکھا کہ وہ باتھی تجیدی نماز پڑھ کردیا کرری ہے کہ اے اللہ! آپ کو جھے ہے جب رکھنے کا تم ایک محف نے ٹوکا کہ یول نہ کیو بلکہ یہ کہوا ہے اللہ جھے تھے ہے جب رکھنے کا تم بین کر باقواعلی مجر گی اور کہنے گئی میرے آتا! اگر اللہ تعالی کو جھے ہے جب نہ ہوتی تو بچھے ایک ماری رات مصلے پر تہ بھا تا اور آپ کو یوں میٹی نیند نہ سانا تا۔ یہ کہہ کراس باندی نے

منزل برجانا تغالبذا سوجا كها كثعارين سيسفرا حجما كزريك كالمامجي منزل بريخينية ميس ودون باتی ہے کے دونوں کا زادراہ ختم ہوگیا آئیں میں سوچ بیمار کرنے بیٹھے مسلمان نے تجویز دی کدایک دن آپ دعا کریں کہ کھانا سطے دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا لیے۔عیمائی نے کہا کہ پہلے آپ دعا کریں۔ چنانچے مسلمان نے ایک طرف جوکرایینے پروردگار سے وعا ماکل او تعوڑی دیر میں ایک آ دی گرم گرم کھانے کا خوان کے کرآ محیا۔ مسلمان بہت خوش ہوا کہ انٹر تعالی نے عزے رکھ لی۔ کھانا کھا کر دونوں اظمینان کی نیندسو مجئے ۔ دوسرے دن عیسائی کی باری تھی وہ بظاہر ہڑا مطمئن نظر آ رہا تفاراس نے ایک طرف ہوکر دعا ما کی تو تھوڑی دیریس ایک آ دمی گرم کرم کھانوں ہے بمرے دوخوان لے کرآ عمیا۔عیسائی کی خوشی کی اختیا ندرنی۔تمرمسلمان اینے دل میں بہت پریشان ہوا ،اس کا بی بی جیس جا ہتا تھا کہ کھانا کھائے رعیسا کی نے دیکھا تو کہنے الكاكرة ب كمانا كما تمي توجي آب كودوخ تخريان سناؤن كا .. جب كمانے سے فارغ ہو کئے تو مسلمان نے یو جہا کہ بنائمیں کیا خوشخری ہے۔ میسائی نے کہا کہ پہلی خوشخری تو یہ ہے کہ میں کلمد ریز ہے کرمسلمان ہوتا ہوں اور ووسری خوشخبری میر ہے کہ میں نے میدوعا ما کی تھی کہ اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے ہال کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطافر ما ویں ۔لہذا آج اللہ تعالی نے دوخوان آپ کے اکرام کی وجہ سے عطافر مائے۔

عاشق صاوق کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر دمنزلت ہوتی ہے۔ حدیث پاک بین آیا ہے کہ نبی اکرم مظرفی کے ہاں بڑی قدر دمنزلت ہوتی ہے وسیلہ سے دعا ما سکتے شخصہ جب نبی اکرم ملڑ کی آئے نے پر دوفر مالیا تو ہارش ندہونے کی صورت میں محابہ کرام محضرت عہاس سے دعا کرواتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقت کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کر داتے تھے۔

books.wordpress.com

روروکرد عاکی کداے اللہ!اب تک میرامعالمہ پوشیدہ تھااب تلوق کو ہت چل کیا ہے ، ان استخاری کی استخار نے اور کا کا کہ استخار نے استخار نے مولا نا محمد علی جو ہر کے اشتعار:

حضرت مولانا محد علی جو ہرکی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ مظہر جان جانال ہے بہت و ارادت کا تعلق رکھتی تھیں ہیٹن کی توجہ نے ان کے ول بھی اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر جردی مقتی ۔ جب آگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا وقت آیا تو انہوں سے ایٹ بیٹے سے کہا۔ بولی امال محم علی کی جان بیٹا خلافت ہے وسے دو

چنانچ حضرت مولانا محمعلی جوہر کے تحریک خلافت میں زور وشور سے حصد لیا۔ انگریز حکام نے انہیں پیغام بیجا کہتم اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں سخت مشکلات کاسامنا کرنا پڑسے گا۔ حضرت مولانا محمطی جوہر نے اس کے جواب میں چند اشعار کھے۔

تم ہوں تی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے ہر فیب بین مامان بقا میرے لئے ہے ہوں اہر سیاہ پر قو فدا ہیں سمجی ہے کش پر آج کی محقطھور گھنا میرے لئے ہے ہیں بول کہ وہ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو فوش ہول کہ وہ پیغام تھنا میرے لئے ہے اللہ کے رہے میں جو ہے موت سیخا اللہ کے رہے میں جو ہے موت سیخا آمیرے لئے ہے اللہ کے رہے میں جو ہے موت سیخا آمیرے لئے ہے اللہ کے رہے میں جو ہے موت سیخا آمیرے لئے ہے اللہ وہ میرے لئے ہے ایک دوا میرے لئے ہے آمیر کے کہ فدا حشر میں کہہ وے کہ فدا حشر میں کہہ وے

المسترور ال

مال نے جوان بیٹی سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے۔ بٹی نے کہا کہ بٹی جا اسے جوان بیٹی سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے۔ بٹی آئھوں کو خند ا کہا کہ بٹی چاہتا ہے کہ آخری وقت میں اباحضور کی زیارت سے اپنی آ تھوں کو خند ا کروں - مال نے کہا کہ بٹی ااسپنے والد کو خط تھو - بٹی نے خط تکھا۔ حضرت مواہ بٹا تھے علی جو بڑنے جب وہ خط پڑھا تو اس کی پشت پر چند شعر کھے کروا ہیں بھیج دیا۔ بٹی نو مجود سمی اللہ تو مجود نہیں

خص ہیں دور سی وہ تو تمر دور نہیں ان کو تیری دور نہیں متلور ہے لیکن ان کو تیری صحت ہمیں متلور ہے لیکن ان کو نہیں منظور نہیں اسلام نہیں منظور نہ

۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بہت بہار ہوئے طبیعت سنجل نہیں رہی تھی غانوں جنٹ نے دونوں شنرا دول کی صحستیا لی کے لئے منت مانی کہ یااللہ دونوں بچوں کو صحت بل ممنی تو ہم میاں بیوی تین دن لگا تارتفلی روز ہ رکھیں گے ۔اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت

علصہ سے دونوں شنمرادول گوصحت عطا کردی۔ چنا نچہ سیدناعلی اور سیدہ فاظمہ "نے روز ہ رکھنا شروع کیا جب افظار کا وفت ہوا تو دونوں کے پاس کھانے کے لئے فقظ ایک رونی تھی ،استنے میں دروازے پر دستک ہوئی یو چھا کون ہے؟ تو جواب ملاکہ میں

ہے بندہ دو عالم سے نفا میرے گئے ہے besturdubooks.wordpress.com

اب4



(HHHHHH) (2015,5) (6) (2) 5 (4) (4) (1) (1) (1)

خطبات فقير سے اقتباس ورج ذيل بے:

" حدیث پاک میں آیا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالی نے حضرت آرم کو پیدا فرمایا توان کی بشت براینا (دایال باتھ )دست قدرت مارا توان کے جسم ہے ادلا دنگل پڑی۔ان کےجسم بالکل انسانوں جیسے تھے تکر بہت چھوٹے تھے جمر چیرے تورانی تھے۔ بھرائندتعالیٰ نے ابنادست قدرت (بایاں ہاتھ ) ماراتو مزیداولا ونکل مگر چھرے سیاہ تھے۔حضرت آ دم نے ان کو دیکھا تو یو چھا کہ اے پر دردگار بیکون ہیں؟ فرمایا به تیری اولاد ہے، جب اولا د کا لفظ سنا تو حضرت آ دم دو ہارہ متوجہ ہو ئے ، میکل تكاه اجنبيت كالقبى اور دوسرى نكاه اپنائيت كاتقى - جب دو باره نظر ڈ الى تو کچھ چيروں كونورانى بإيا اور يكه كوسياه - چونكه باب كى تمنا بوتى ب كدسب اولا د يا كمال بواس کے حضرت آ وم نے عرض کیا کہ نو لا سویت یا دہی(اے پروروگارتوتے سے کو ا کی جیسا کیوں نہ بنا دیا) اللہ رب العزت نے فرمایا کرتورانی چیرے والے فویق فى المجنة بين اورسياه چرك والله فويق في المسعير بين - پير الله تعالى في اولا و آ ومُ كُونِفا طب كر كے فرمايا الكشت بورَة مُحَمِّ ( كيا بين تنهارا پررود كارنييں بون ) سب ئے جواب دیافالکوا بلی ( کہا کیون بین آپ می تو بیں ) یہ بمکا می فرماتے وقت

مسکین ہوں بھو کا ہوں اس در برآیا ہول کہ پھٹل جائے۔میاں بیوی نے سوچا کہ ہم بغير كهائة تخزارا كرليس مح محرجمين سائل كوخاني باتصنبين بهيجنا عاسية \_ چنانجدروني ا نھا کر سائل کو دے دی اور خو د بغیر کھائے نقط یا ٹی سے روز ہ اضار کرلیا ،میج سحری ہمی ا فقط یا نی ای کر ہوئی۔ دوسرے وان حضرت علیٰ نے پہلے کام کیا تکرا جرت اتن ملی کہ پھر وونول کے لئے فظ ایک رونی ۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو پھر دروازے پر وستك مونى يهد جلا كدا يك يتيم سائل بن كرآيا بيا بداور يحد كمان كركا يا ہے۔میال بیوی نے سوجا کہ ہم آج محرکھائے بغیر گزارا کرلیں سے محریتیم کوا تکار کرنا ٹھیک ٹبیں ۔ چنا نچے رونی بلتم کو رے دی اور خود یانی سے روز ہ افطار کرلیاسحری کے وقت بھی فقط یائی تھا۔ تیسر ہے دن حضرت علیٰ پکھے لے کرآ ئے مگر وہ بھی فقط اتنا تھا کہ میاں بیوی بمشکل افطار کر سکتے تھے۔لیکن اس دن ایک امیر نے وستک وی اور سوال کیا۔ حمو کہ تمن دن متواتر بھوکا رہنے ہے سید علی اور سیدہ فاطمہ کی اپنی حالت وگر گول بھی ، نقا ہمت بہت زیادہ تھی۔ بھوک کی شدت نے مصطرب کر دیا تھا تکر اللہ کے نام برسوال كرنے والے كو خالى بھيج ديناان كے نزويك مناسب نبيس تعالب ذاتيسرے دن بھی رونی اٹھا کرسائل کودے دی اوراسینے اور تھی برداشت کر لی محر محبت الی سے ول ایسالبریز تھا کہ انشاقیاتی کے نام پر جان دینا بھی آ سان تھابیتو پھررونی کی بات تھی۔عشاق کی زعر مجوں کا ایک نمایاں پہلو یکی ہوتا ہے کہ وہ ابنا سب پھھاں للہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔



اللہ تعالیٰ نے اولاد آ دم پر بغیر پردوں کے جملی فرمائی ، کلمہ عیانا (بے پردہ جملی فرمائی ، کلمہ عیانا (بے پردہ جملی فرمائی ) besturdubooks, wordpress, con ہوتی ۔ عقل کہتی ہے کہ مجوب کی طرف کوئی راستہیں جا تاعشق کہتا ہے جی درمحبوب کے بوسے بھی نے کرآیا ہوں۔فرزانداس مخض کو کہتے ہیں جوعقل کے بل ہوجے پر فذم الخار بابهوا در دیواندان فخص کو کہتے ہیں جوعشق کے ہاتھوں مجبور ہوکر منزل پر کاپنچنے کے لئے ہے تاب ہوجھنرے نگار حتی فرماتے ہیں۔ - نوٹ آئے جتے فرزانے کے تا بہ منزل مرف ویوائے مے عقل کی صفت جنتو ہے اور عشق کی صغت حضور واضطراب ہے۔ نوع بھی تو تلم بھی تو تیرا وجود الکاتاب گنید آ مجینہ رنگ خیرے وجود میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمور فقر جنیہ و بایزیہ عمرا جمال ہے فقاب حوق اگر تیرا نه ہو میری نماز کا امام میرا قیام بمی تباب میرا میحود بمی تباب تيرى نگاه ناز سے دونوں مراد يامي عقل غياب وجبنو عثق وحضور و اضطراب عقل مں عیاری ہے اس اکثر ست روی کا شکار ہوجاتی ہے جب کے عشق میں ' چتی ہے مقصور کی طرف لکیا ہے۔ عشق کی دیوانگی ہے کر گئی کتنے مقام عقل جس منزل پہنچی اب تک ای منزل پہ ہے عقل بعض اوقات راستاتو و کھا دیتی ہے تمراس میں منزل تک پہنچانے کی تاب

یں اس ہمکلا می کے موقع پر انسا نیت کووو تخفے عطا کئے مجئے ۔ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جمال دکھا کرسوزعشق عطا کیا اور دوسرا سوال کر کے کیف علم عطا کیا۔ پھرسوزعشق کے التے دھڑ کہا ہوا دل اور کیف علم کے لئے پیڑ کہا ہوا دیا نے ویا ۔ ایس دل کی غذاعشق ہے ادرد ماغ كي غذاعكم ہے۔ بيد دنول عظيم الثان نعتيں ہے۔ فقط عثق ہوتؤ برعات سكھا ت ے پھر علم اس میں تو ازن پیدا کرتا ہے۔ فقط علم ہوتو تکبر سکھا تا ہے پھر عشق اس میں تواضع پیدا کرتا ہے۔ بتیجہ میدنگلا کہ عشق اور علم میں چولی وامن کا ساتھ ہےانسان کے یاس دونول نعتول کا ہونا ضروری ہے اگر کسی ایک ہے محروم ہوا تو افراط و تفریع کا شکار ہوج**ا**ئے **گا۔ رئی بات عشق اور عقل کی تو پیانسانہ بہت برانا ہے شعراء اور او یب** حعرات نے ان کا فقابل کیا اور خوب کیا علامه اقبال قرماتے ہیں۔ نالہ ہے لیکل شوریدہ ترا خام ایسی لسینے سینے میں ذرا اور اے تھام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مصنحت اعدیش ہو عقل منتق ہو مصلحت اندیش تو ہے غام اہمی عفق فرمودہ قاصد ہے سبک گام عمل عقل سجمتی بی نبیں معنی پیغام ابھی بے خطر کود یوا آتل نمرود میں عشق عمل ہے مح تماشائے لب بام اہمی عشق کی صفت محبوب کے اشارے برسب پھھالٹا دینا اور متھود کو حاصل کرنے کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دینا جب کے عقل منفعت پر نظر رکھتی ہے ہر معالم میں تقصان ہے فائ کر تفع کو تلاش کرتی ہے۔ عقل کی حد ہوتی ہے تکرعشق کی کوئی حد نہیں

besturdubooks wordpress.com

المسلم كوبرى لعت كها ميا برستانهم فقط عقل كا بونا كافى نبيل ركوم كے لئے مقل كا بونا كافى نبيل ركوم كے لئے مقل كا بونا كافى نبيل ركوم كے لئے مقل كا بونا كافى برخ كل كے لئے مقل كا بونا كافى برخ كل كے لئے مقل كا بونا كافى برخ كل كے لئے مشق كا بونا لازى اور ضرورى ہے ۔ عقل موج بيار ميں كلى رئتى ہے ، حشق برا عمال كا دارو عدار ہوتا ہے۔

سسستن کی افکار سے فرصت خبیں عشل کو افکار سے فرصت خبیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عشل کے پاؤں سے چل کرراستے کو طے کرنا مشکل ہے۔ وصول الی اللہ کے کئی مقابات ایسے بیل جہاں عشل کے پاؤل انگ ہوجائے بیں۔البتہ عشق وشوق کے محکوڑے پرسوار ہو کرسر پہنے دوڑنا آسان ہوتا ہے۔جن کا موں کو انسان ناممکن جھتا ہے۔ عشق ان کومکن بنادیتا ہے۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا تھے۔ تمام
 اس زمین و آسان کو بیکراں سمجھا تھا جیں



نیں ہوتی پھر دہاں عشق بی شوق کے پروں سے اڑا کر لے جاتا ہے۔

م کرر جا محل سے آگے کہ یہ نور

چراخ راہ ہے منزل نہیں ہے

حدیث پاک ہے۔ آوال مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلُ (سب سے پہلے اللہ نے مقل کو پیدا کیا ) اس کا کام حق اور باطل کی پیچان اور ہوش وحواس کوسلامت رکھنا ہے۔ جس انسان کے پاس محق ہور باطل کی پیچان اور ہوش وحواس کوسلامت رکھنا ہے۔ جس انسان کے پاس محقل ہے اس کے پاس روشن ہے جس سے راستہ د کھے سکتا ہے۔ حس صدیت پاک ہیں آتا ہے کہ نی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قبر ہی محرکھیر کی سوال و

حدیث یاک ٹی ہے من لا عَقَلَ لَهُ لا دِیْنَ لَهُ (جس کے پاس عقل بیل اس کادین بی ٹیس )اس سے عمل ملیم مراد ہے۔

جواب كى خنى كا تذكره كيا تو حضرت عرد الله في يعلم يارسول الله مَنْ الله كيا قبريس

عقل سلامت رہے گی۔ فرمایا ہاں بعرض کیا پھر پر واہ نہیں ۔

مندرجہ بالا بحث ہے معلوم ہوا کہ نقع نقصان کی سوچ اور شک اور بیتین یہ سب اس مندرجہ بالا بحث ہے معلوم ہوا کہ نقع استعمال کی سوچ اور شک اور بیتین یہ سب

فعل کی صفات ہیں ، وین برممل کرنے کے لئے اس کا میچ ہونا ضروری ہے ای النے besturdubooks.wordpress.com

CHILLIAN CONTRACTOR OF COMMINION

جب کوئی صورت دل میں بس جائے تو پھر انسان کی بس ہوجاتی ہے شیطان
 اس صورت کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ تکرار نظر میں جاذیب ذیاوہ
 ہوجاتی ہے۔

- یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا

{ تیرے لئے اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ بیٹنا تو اس کی طرف زیادہ نظر کرتا ہے }

انسان روحانی موت مرجاتا ہے۔
 آکھیں ہوتی ہیں جم محبوب کے عیوب کو بھی پہندیدہ انظر سے دیکھتی ہیں۔

حسن طاہر ڈھلتی جھاؤں کی مائند ہوتا ہے ای لئے جس محبت کاتعلق حسن طاہر
 سے ہووہ زیادہ دریتک قائم نہیں رہ سکتی ۔

۔ دولت حسن جوانی عارف جلتی بھرتی چھاؤں ہے ہم نے خود بھی یہ دیکھا تاریخ بھی یہ ہتلاتی ہے نغس انسانی لذات کا خوگر ہے وہ انجام ہے بے خوف و خطر خواہشات کو بورا کرنے کے دریے رہنا ہے۔

کان نے ہوش کو الجھایا ہے افسانوں میں
 آگھ نے دل کو بھٹ رکھا ہے ارہانوں میں

عاشق نا سراد کو بعد کی ( محبوری ) موتو پھر فاظر بازی تک اکتفا کرتا ہے اور ول





WILLIAM (Sept. Sept. Sep

عشق حقیق ہے مراداللہ تعالی کاعشق اور عشق مجازی ہے مراد نفسانی خواہشات کی وجہ
ہے تھوق ہے عشق ہے کو یاعشق حقیقی ،عشق رب کا نئات ہے اور عشق مجازی عشق تھو قات
ہے۔ عشق حقیقی کو اصطلاعا عشق مولی بھی کہتے ہیں اور عشق مجازی کو عشق لیل بھی کہتے
ہیں۔ عشق مولی میں احوال ول کی با تیں ہوتی ہیں عشق مجازی ہیں آ ب وگل کی با تیں
ہوتی ہیں۔ ول میں عشق حقیقی رکھنے دالے کو عاشق صادق کہتے ہیں جب کدول میں عشق
مجازی رکھنے والوں کو عاشق نامراد کہتے ہیں اس کے بارے میں حزید تھنے میں درج ذیل ہیں عشق

## عشق مجازى

الله المحتفی مجازی میں کمی مرد یا عورت کے سرایا کی دلکٹی کوشس کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہشت کو جار ہے۔ یہ حقیقت ہے کہشت کی سادگی حسن کو جار ہے کہشت کی سادگی حسن کو جار ہے گئے ہو اور د نیا میں حسن سے بڑا کوئی سفارش فامر نیس جب حسن بوانا ہے تو ہوئے ہو جاتے ہیں۔

\_ مائے سے جب دہ شوغ دارہا آجائے

besturdubooks.wordpress.com تقامتا ہوں ول کو پر ہاتھوں ہے لکا جائے

میمی <sub>ع</sub>یاس نہیں بہتی } اور آخراس مخفی شدید تفظی کے باعث عشق بکار اسماہے۔ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جال شدی تا کم گلوید . بعد ازی کمن دیگرم تو دیگری إش تو موجاة إلى وتوشي موجائد من بدن من جاول وقو جان بن عائے۔ تا کہ اس کے بعد کوئی میر نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور بیں اور 🚳 - رب کا مُنات نے مرداورعورت کی فطرت میں ایک دوسرے کی مشش رکھ دی ہے تھران کے ملاپ کے لئے حدودہ تیود کاتعین بھی کر دیا ہے۔اگر ان حدود کے اعمر رہ کرملا پ ہوتو تو اب ہے اور اگر حد مجلا تک کرملاپ ہوتو عذاب ہے۔ نفس کا مز کید حاصل ندبهوتو مرد کے دماغ میں ہروقت عورت کا خیال۔ بقول علامہ اقبال - ہند کے ٹائر و صورت گرد افسانہ نویس ہ آہ پیچارول کے اعصاب یہ عورت ہے سوار ای طرح عورت کے دل ہرمر د کا قبضہ۔اگر چہدد نیااس عورت کے صن کی تعریفیں کرتی گھرے مگروہ خود کسی نہ کسی مرد کے حسن کی پرستار ہوجاتی ہے۔ عورت ادرمرد کے عشق کی بات جل پڑنے تو سچھاوگ کیلی مجنوں کی محبت کی مثال پیش کرتے ہیں۔ بات رہے کہ مجنوں کا اصل نام قیس تھا رہ سیدنا امام حسن کے زمانے میں ہوا ہے ۔لیلی کی محبت میں بہت مغلوب الحال تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن سے ملا منوا آل المان في في الم التيس ويمويس في معرت امير معاوية كم ساته صلح كري ب،

ہے۔ طاہر میں تجی محبت کانعرہ لگانے والااسینے فریب کا اظہار یوں کرنا ہے۔ ب نه تو خدا به نه مرا نخل فرشتول جيبا دونوں انسان ہیں تو کیوں اپنے حجابوں میں ملیں 🗗 - بہاتو حقیقت ہے کہ عشق جب حسن کو ہوں برتی اور خود غرضی کے بستر پر لے آتا ہے تو اس کی انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کی بات تو یہ ہے کہ کوئی چرہ ا تا حسین خبیں ہوتا چننا دور ہے نظر آتا ہے ، کوئی آواز اتنی دککش نہیں جننی دور ہے محسوں ہوتی ب بتو چرکیاحسن کی حقیقت فاصلہ ہے؟ اگریہ کی ہوتو پھرحسن طاہرے دور رہنے میں بی بھلائی ہے۔ بیا یک عقلی دلیل ہے۔ ورن عشق مجازی میں بھی عاشق اتنا قرب جا ہتا ہے کہ جسمانی وصل سے طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ یہ جوفنا فی انحسن ،فنا فی العثق لوگ ہیں ان سے بوچمیں دوجسموں کے قرب کے باوجود ابھی ایک نامعلوم کی تعظی باتی رہتی ہے اور ایکارا ٹھٹا ہے۔ ے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ احساس کی موت تو ملا ہر نہ تیرے کے کا اربال سمیا اس تڑے کوایک ہنچائی شاعرنے ماہے میں بول بیان کیا ہے۔ 🕨 🕟 جند سولی چرهمی ربندی قتم خدا دی چنال سک ملیال وی خیس لبندی {میری جان سولی برنگی رہتی ہے ،خدا کی شم اے میرے جا ند مجھالی کری

MINIMUM (BASTAR 2 ) (A) 1 DA MINIMUM

اگر عاشق مجاز کو قرب کا موقعہ عاصل ہوتو اس کاننس جسمانی ملاہ کامتنی ہوتا

- شيده عشق نبيل حسن كو رسوا كرنا

ویکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا

ا حکومت میں نے ان لوگوں کے حوالے کر دی جن کو بحق تھی قیس تھوڑی دیر خاموش ریا

مسيدة المام حسن في جها كياسوج رب جو؟ كمني لكاسوج ميدر باجول كه حكومت توليل كويجل إ- آپ كارشاوفرماي كه انت مجنون پي اس وقت ساس كانام

مجنول پڑ گیا۔ ایک مرتبہ مجنول کے والد نے کہا کہ تمہاری دجہ سے جھے بہت ذلت افعائی پڑتی ہے،تمہارے عشق کے قصے زبان زوعام میں ،چلو میں تمہیں حرم شریف

لے چاتا ہوں وہاں جا کر مجی تو بہ کرد۔ جب مجنول بیت ابلد شریف کے قریب حاضر ہوا تو غلاف کعبہ پکڑ کریہ دعا مائٹکنے لگا۔

ل الهمي تبت من كل المعاصى

و لکن حب لیلی لا اتوب

{یا اللہ میں ہر گناہ ہے تو بہ کرتا ہوں ۔ لیکن لیلی کی محبت ہے تو یہ بیس

جب مجتول کے والد نے میشعر سنا تو ناراض ہوکراس کی طرف ریکھا مجنوں نے

دوسراشعر بھی پڑھ دیا۔

- رب لا تسلبنی حبها ابدا

و يرحم الله عبدا قال امينا

{اے میرے پروروگار بھی ہے اس کی محبت مت چھین ، اللہ اس بندے پر

رحم کرے جومیری و عاری آھین کیے }

ایک مرتبہ مجنوں کو کس نے دیکھا کہ ایک کتے کے باؤی چوم رہا ہے۔اس نے

ہ چھا کہ مجنوں تم ایسا کیوں کررہے ہو؟ مجنوں نے کہا کہ یہ کتا لیک کی گلی ہے ہوکر آیا ہے عمل اس کئے اس کے باؤں چوم رہا ہوں ۔ ایسے مغلوب الحال اور فاتر العقل

CHILLECTION OF THE SECOND OF T

انسان کومجنون یا کل نه کها جائے تو کیا کہا جائے۔ مسی فاری ثاعرنے یمی بات شعر میں کہی ہے

- یائے سک بوسید مجنول خلق گفتہ ایں چہ بود محمَّمت گاہے این سکے در کوئے کیل رفتہ بور مجنول ليل كاكل كاطواف كياكرتا تفاادر بيشعرية هاكرتا تغابه

اطوف على جدران ديار ليلي افبًل دالجدار ر ذالجدار وما حب المديار شغفن قلبي ولكن حب من مكن الديار

إش ليل كي كمركى ديوارول كاطواف كرتا بول بهي بيدو يوار چومتا بهون مجھی وہ دیوار چومتا ہوں۔ادر دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جوان گھروں میں رہنے والا ہے }

ا بک مرتبہ عاتم شہرنے سوچا کہ لیک کو دیکھنا جا ہے کہ مجتوں اور اس کی محبت کے انعمانے زبان زدعام ہیں۔ جب ساتھوں نے کمال کو پیش کیا تو عاکم حیران رہ کمیا کہ

اليك عام ى الركائمي مد شكل شار تك شدروب تفاراس في ليلي سي كها: ۔ از دار خوباں تو افزوں نیستی

مگفت خامش چوں نؤ مجتوں تیستی { تو دوسری حسینا ول سے زیارہ بہتر نہیں ہے۔ کہنے لکی خاموش روچونکہ ا

مجتول نہیں ہے }

اسی لئے عاشق نامراد ہوں کہتے ہیں لیلیٰ را به جشم مجنوں باید دید ( ليل كومجنول كي آئكسول عدد بكمناع اسد )

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ہم تو محلوق کے حسن کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا نظارہ

- حن خوایش از روئے خوبال آشکارہ کردہ پی به چشم عاشقال خود را تماشه کرده (ابناحس تزنے حسینوں کے چیرے پر کھا ہر کر دیا۔ عاشتوں کی آ تکھ سے تو اینے آپ کوخود دیکھتاہے }

عاشق نامرا د کوجرم عشق ہیں قتل کیا جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرامحبوب یہ

۔ یہ جرم عشق توام سے کھند و غوغا الیست تو نیز بر سر یام آ که خوش تماشائیت { تیرے عشق کے جرم میں جھے آل کررہے ہیں اور شور ہے ، تو بھی جیب کے اوپر آ جا عجیب تماشاہیے }

 عاشق نا مراد ہوں مجمعنا ہے کہ محبوب کود کمنے سے میری آئلموں کوائن لذت ملق ہے کہ میراول حدد کرتا ہے اور محبوب کی یا تھی سوچ کرمیرے دل کواتنا مزہ ماتا ہے کہ ميري آنگھيں ھسد کرتي ہيں ۔

<sub>ن</sub> القلب يحسد عينى للدّة النظر و العين تحسد قلبي للذة الفكر إول نظرى لذرت كى وجهاة تحمول كماتحه حسدكرتا ب-اورة كليس فکر کی لذرہ کی وجہ ہے دل کے ساتھ حسد کرتی ہیں }

🐠 - عاشق نامراد یہ محصتا ہے کہ محبوب کو و بکھنے ہے میرے اندر بنی زیر کی آ جاتی

- هر چند پير و خشه د بس ناتوال شدم من ہر نظر یہ روئے تو کردم جواں شدم [اگرچہ میں بوڑھا کمزوراورضعیف ہوگیا ہوں ،جس وفت میں نے تیری

CONTROL CONTRO

طرف نظر کی ہے تو جواں ہو ممیا ہوں }

🐠 عاشق نامرادمجوب کی ہر حرکت و ادا کو اچھا سجھتا ہے اور اسے اینے ول کی جا ہت کے مطابق یا تا ہے۔

۔ کچھ کی محسوس ہوتا ہے واور شوق میں ہر اوائے دوست جیسے میرے دل کا راز ہے حسن فانی کا فریب:

جولوگ ممکی کی شکل وصورت پر فرایفته جو تے میں وہ حقیقت میں قابل رحم اور فریب خور ده ہوتے ہیں۔

> ~ حسن فانی کی سجاوٹ بر نہ جا یہ منتش سانپ ہے ڈس جائے گا

ا کیا ہے جسمانی ضرورت کا پورا ہونا وہ نکاح کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کی ایک صد ہے۔ دوسرا ہے خواہشات کا بورا کرنا تو اس کی کوئی حدثییں پس خواہشات کی جمیل ممكن بى نبيس - اى كئ دين اسلام ميس فكاح كوعبادات بنايا مميا ب اور غير محرم كى طرف ویکھنے کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ مقصد بیتھا کہ ضرورت بوری کر داوراس پر اللہ تعالی کاشکرادا کرداور قناحت کرو۔ حدیث یاک کامفہوم ہے کہا گرتمہاری نظر کسی غیر تحرم پریزے اور حمیں اس کاحس ابی طرف مائل کرے قوتم اپنی اہلیہ ہے صحبت کرو

CHICALLO COLORED COLORED CONTROL CONTR ا کیک صاحب اپنے پیرومرشد کی خانقاہ میں اصلاح کے لئے قیام پذیر نہے اکثر ادقات نظر کی خدمت میں مشنول رہے ایک عورت بھی بھی کوڑ ا کر کٹ کی صفائی كرنے آتى تؤيدان كى طرف للجائى نظروں سے ديكھتے يورت تقيد نتيداور پاك ماز تھی واس نے حضرت کی خدمت میں جا کر پوری صورت حال بیان کر دی کہ آ ہے۔ کا فلال مريد للجائي تظرول سے ميري طرف ديكه ار ہنا ہے ۔حضرت منظر ہوئے كه اس مرید کی اصلاح کے لئے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے ۔ای دوران وہ عورت وسہال ك مرض مين كرفقار موكنى معضرت كوهم بواتو آب نے اس عورت نے كها كريمي ايك میت افخلاء کواستعال کروتا که تجاست و گندگی ایک بی جگه دیے۔اس نے اس طرح کیا چندون کے بعد اس مورت کی طبیعت تو تھیک ہوگئی مگر نقابت اور کمزوری بہت زیادہ ہوگی، بٹر بوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ پھر جب سفائی کے لئے تقریب آئی اور ان صاحب تے دیکھاتو جہرہ دوسری طرف چھیرلیا۔ خادمہ نے بیہ بات بھی حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کردی ۔حضرت نے ان صاحب کو بلایا اور بیت الخلاء کی طرف اشاره کیا کہ جا کر دیکھتے دہاں آپ کامحبوب ہے۔ وہ مخص گیا جا کر دیکھا تو نجاست و محند کی کا ڈھیر نظر آیا وہ صاحب حیران تھے کہ حضرت ریم گندگی کا ڈھیر میر انحیوب سمیے ہوا؟ حصرت نے فرمایا کرمفائی کرنے والی عورت پہلے تمہارے سامنے الراقی تھی تو تم للچائی نظروں سے ویجھتے تھے۔ جب کثرت اسہال سے یہ بیار ہوئی تو اس کےجسم سے پکی گندگی نکل ۔ نیاری کے بعد جب تم نے ویکھا تو مندوسری طرف پھیرایا معلوم ہوا کہ تمہارامجوب بھی نجاست کا ڈیچر تھا جواس سے جدا ہو گیا تھا۔ان صاحب نے معانی ما تکی اور بچی تو به کرنی۔

اس کتے کہ جو بچھاس غیرمحرم کے باس ہے وہی بکھتمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ سنسمی کا قول ہے کہ روشن بچھاد و سب عورتیں برابر ہوجا نیں گی ۔ رہی ہات مشک و صورت اور تک ڈ ھنگ کی تو اللہ تعالی کی محلوق بہت زیادہ ہے ، ایک سے بردھ کرایک خوبصورت ہے۔ ہر شمید دوسرے ہے مختلف ہے انسان بھلا کتنوں کو حاصل کرسکتا ہے۔اگر نظر میلی ہو دل شہوت ہے بھر پور ہوتو جسم انسانی اپنی خواہش بوری کرتے کرتے تھک جاتا ہے مگر ہوی ختم نہیں ہوتی شہوت ایک ایک بیاں ہے جو بھی جھتی ای تمیں ۔اس کے لئے خوف خدا سے زیادہ اسپر دوا کو کی نہیں ہے۔ ۔ حضرت تھانویؓ سے ایک صاحب بیعت ہوئے جواتی خواہشات کے غلام تھے اورننس کے سامنے عاجز آ کیکے تھے۔انہوں نے خط میں لکھا کہ حفزت مجھ میں غیرمرم یا امر دیر نظر ڈالنے کی طاقت تو ہوتی ہے ہٹانے کی طاقت نہیں ہوتی۔حضرت نے جواب میں لکھا کہ طاقت اس توت کو کہتے ہیں جواسینے اختیار سے استعال کی جائے یا نہ کی جائے ،اگر کوئی کام کرنے کی سکت تو ہوتگر نہ کرنے کی سکت نہ ہوتو اے بیاری کہتے ہیں قوت نہیں کہ سکتے ۔ بس آ ب میں غیر محرم کی طرف دیکھنے کی بیاری ہے لبند ا اس بیاری کاعلاج کرا نمیں ۔اس نے دوبارہ خطالکھا کہ معترت اب تو مہلی نظر ہی :الآ ہوں کہ پہلی نظر معاف ہے۔حضرت نے جواب میں لکھا کہ پہلی نظر بغیر ارادہ کے ہوتو معاف ہےورندارادۃ تو کہلی نظرڈ النے کی بھی اجازت نہیں ۔اس نے تیسرا خط لکھا کہ حضرت تخلوق الله تعالی کی صفات کی آئیتہ دار ہے لیس میں حسینوں کو اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ بھے کر ویکھتا ہوں۔حضرت نے جواب میں لکھا کہ ہاں صینوں کے چیرے شعشے تو ہیں مگر آتشی شعشے ہیں جوجلاتے ہیں ، یا در کھو کہان چیروں کود کیھنے کی وجہ سے جہم میں جلتا پڑے میں اس نے جوالی خطاکھا کہ میں نے تجی تو بہر لی اسے ess

فریا دیے سوا کی چھ حاصل تیں ہوا }

عاشق نامرادعشق بتال کے ذریعے لذت وراحت حلاش کرتا ہے یہ بھلا کیے ممکن

ج؟

۔ عشق بتال میں اسعد کرتے ہو گلر راحت ووزخ میں وصوفہ نے ہو جنت کی خواب گاہیں

انسان ذراانجام پرغور کری تو حقیقت کمل کرسامنے آجاتی ہے آج جومہ پارہ ادرمہ جبیں ہے کل وہ مردہ زمرز مین ہے۔ ذراشکتہ قبروں برغور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں

کی مثی خراب ہوری ہے۔

شب کو جا لکلا تھا اک دن مزار یار بر

اس وجے سے حل ایر آ تکھیں مری خونبار ہیں

قبر پر الحمد بڑھ کر دوست سے میں نے کہا

ہم گریاں جاک ماتم میں تیرے اے یار ہیں

شاد ہے چھوتو بھی زہرِ خاک اے نازک بدن

عقع روش ہے گلوں کے قبر پر انبار ہیں

كيا ہوا مرنے كے بعد اے رائل ملك عدم

لوگ کیے ہیں وہاں کے اور کیا اطوار ہیں

منزلیس نزویک ہیں یا دور ہیں کیا حال ہے

راه م کھے بنتیاں میں شہر ہیں بازار میں

جس محل میں جا کے تو اترا ہے اے رحمین ادا

کس طرح کا قفر ہے کیے ورو دیوار ہیں

عشق محازی کا انجام:

ب جو دنیا کی صورت په ادو تے بیں شیدا بمیشه دو رنج و الم دیکھتے میں شة من برین نسلام بم ترجی میں میں دائی اور دنیا واسم کی ذالت ورسو

عشق بجازی کا انجام محب دمحیوب میں جدائی اور دنیا و آخرت کی ذات ورسوائی ہے۔ چوفض گلوق سے محبت کرے گا ایک ندایک دن اس سے جدا ہوگا یا جدا کر دیا جائے گا۔ اور چوفض اللہ تعالی سے محبت کرے گا آیک ندایک دن اللہ تعالی سے طاویا

۔ عشق بامردہ نباشد بائدار عشق را باجی و باقیوم دار {مردے کے ساتھ عشق بائدارٹیں ہوتا عشق کوجی وقیوم کے ساتھ قائم رکھ } حدیث باک میں ہے خبّب مَنُ دہشت فَائدگ مُفادِ فُلُهُ ( توجس سے جا ہے عمیت کر پی تو اس سے جدا ہوجائے گا)۔

عشق مجازی سے یاس اور حسرت کے سوالے کھیٹیل ملائا۔

مرغ ول را محفظ بہزز کوئے یار نیست
طالب دیدار را ذوق کل د گزار نیست
گفتم از عشق بنان اے ول چہ طامل کردہ
مفت یا را طاصلے بن نالہ ہائے زار نیست
(ول کے پرعے کے لئے محبوب کے کوچے کے سواکوئی گفتن بہتر نہیں،
ویدار کے طلب گارکو پھول اور باغ کا شوق نہیں جی نے پوچھا کہا ہے
ویل اور باغ کا شوق نہیں جی اس نے پوچھا کہا ہے

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE یع کا۔ آپ نے مومیا کہ ایک حمید کی خاطر ساری رات جا کا رہا ہور جھے حسرت و افسوس کے سوالی کھانہ ملا سکاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیاد میں ساری راہ جامل تو مجھے وحمت میں سے ضرور حصہ نصیب ہوتا۔ بی آب نے بی توب کی علم عاصل کر سے ترکی تغس اور تففيه قلب كيمراهل سے كر رہے اور بالآخرامير المومنين في الديث بيت بيت 🙉 ایک صاحب شنرادی کی محبت میں گرفتار ہوئے ،خود بھی صین وجمیل تھے اور باوشاہ کے کئل میں کام کرتے ہے۔ کس تہ کسی فریعے ہے اس نے شہرادی تک اپنا پیغام پہنچا دیا بشنراوی نے بھی اس کے حسن و جمال کے تذکرے من رکھے تھے، وہ بھی ول دے بیٹی ۔ دونوں کی واسطے سے ایک دوسرے کو بیغام بھیجے رہے گڑمل میں ملا قات کی کوئی صورت نظرت آتی تھی ۔ بالا خرشنرادی کوایک تجویز سوجمی اس نے اسپینے عاشق نامراد کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت کو نیک نوگوں ہے بڑی عقیدت ہے اگر آب نوکری چھوڑ کرشہر سے باہرایک ڈیرہ لگائیں اور کچھ عرصہ پنگی وعباوت میں مشغول رمین حق کمآب کی شهرت ہو جائے تو پیمریس آپ سے ملنے آجایا کرون گی۔ کوئی کی تھم کی رکاوٹ نہ ہوگی۔ عاشق نامراد نے کل کی نو کری پَوخِر باد کہااور شہر کے باہرایک عکدؤیرہ لگالمیا، وضع تطع سنت کے مطابق اختیار کرلی، ون رات ذکر وفکریں مشغول ہو گیا۔ پر کھر سے کے بعد لوگوں میں اس کی نکی کا خوب چرچا ہوا ، شمراد کی تو موقع کی تلاش میں تھی۔اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور دعا نمیں لینے کے بہائے سے اس عاشق نامراد سے ملنے آئی۔ ڈیرے پر پہنچ کر اس نے سب لوگوں کو یا ہر کھڑا کر دیا اور خود اکیلی اعر آگئے۔ عاشق ہمراد نے اسے دیکھا تو کہا بی بی باہر ملی جاؤ ۔ آپ بغیر اجازے کیے یہاں آگئی ہو؟ شنرادی نے یاودلایا کہ میں وہی مول جس نے مسن و جمال پر آ پ فریفتہ تھے ۔ تنہا ٹیوں میں بینڈ کر آ میں بھر تے تھے، ملاقات کی خاصر جی ہے تھے ، آج میں آپ ہے ملے آئی ہوں ، تمانی ہے ، موقع

حبیت منقش کار ہے یا سادی یا رنگین ہے تخت بیں کیے مطلا یا مرضع کار ہیں پھول میں کس رنگ کے بیٹے میں کس اعداز کے مرغ زریں بال ہیں یا عبر یں منقار ہیں بات کرنے کی صدا آتی ہے یا آتی عیس مس طرح کے لوگ میں سوتے میں یا بیدار میں قبرے آئی صدا اے دوست یس غاموش رہ ہم اکلے ہیں یہاں احباب نہ اغیار ہیں دہ مارا وکر نازک جو تھے کو بار ہو آج خاک قبر کے اس یر منوں کے بار ہیں اب زیادہ بات کر کتے تہیں تو مگھر کو جا ول من آرزوہ تہ ہونا کیا کریں نامیار ہیں موت کے وقت انسان کے سامنے زندگی کی حقیقت کھل جاتی ہے، سب خرستیاں ختم اورسب نفتے ہرن ہوجائے ہیں یہ ہے عشق مجازی کی عبر تناک انجام ۔جس نے زندگی کوکامیا بی سے ہمکنار کرنا ہوا ہے جا ہے کہ عشق مجازی سے کنارہ کشی کرے۔ بعض حضرات نے حسن فانی ہے رخ موڑ کرحسن حقیق کی طرف قدم بر معایا۔ وو واقعات درج ذمل میں۔

ک حضرت عبداللہ بن مبارک آئی جوانی میں زن جمیل پر فریقتہ ہے۔ ایک رات اس نے کہا کہ میرے گھر کے باہرا نظار کرنا میں طاقات کے لئے آئی گی۔ آب سروی کی جی رات میں جاگتے رہے بتعمرتے رہے اور انظار کرتے رہے ، وہ عورت وعدہ کے مطابق ملنے ندآئی۔ جب مسح کی اذان ہوئی تو آپ کے دل پر چوٹ

(KIKKKIKK) (343-3434 (B5) \_ 3434 ) (\$\)

یا در ہے جو مشق و محبت محلوق کے ساتھ اللہ کی وجہ ہے ہووہ اللہ عن کی محبت گئی جاتی ہے ، مرشد کے ساتھ محبت اللہ کی محبت ہی کی مجہ سے ہے۔

الله رب العزت سے محبت كرنا اور ال كے احكام بجالانا عشق حقیق كہلاتا ہے۔ عشق حقیق ہے و نیا میں بھی كامیا بی اور آخرت میں بھی كامیا بی حاصل ہوتی ہے۔ جنہیں عشق حقیق كا قطرہ نصیب ہوجاتا ہے د نیا ان كی نظروں میں بیچ ہوجاتی ہے۔ زلف فت تران كی نظر میں وم خربن جاتی ہے۔ ظاہرى شكل وصورت كی چمک د كہ ہے

وه اینی آنکھول کو بند کر لیتے ہیں اور اسپے دمو کا سجھتے ہیں۔ ا يك وفعد ما لك بن ديناتهمين جارب تع كدايك خويصورت باندي كود يكهاك زرق برق کیڑے پہنے ہوئے ٹاز وائدازے جاری ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس کونصیحت کرنی چیا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے قریب ہوئے اور پوچھا اے باندی كيا تههين تمهارا آقا بيجيا ها بها بها ب- اس في كها كيون؟ فرمايا مين تمهين خريدنا ها بهنا موں ۔ وہ باندی مجھی کہ میراحس و جمال دیکھ کراس بوڑ ھے کا ول بھی قابو میں تہیں رہا۔اس نے اپنے توکروں سے کہا کہ اس بوڑ ھے کوساتھ نے چلوہم اپنے آتا کا کو پہ بات خرور سنائمیں گے۔ چنا نچہ آپ ان کے ساتھ چل دیئے ۔ جب مالک کے گھر یجیج تو با عمدی نے بینتے مسکرائے تک تک تک کراینے ما لک کو واقعہ سنایا کہ ایک ہوڑ ھا بھی مجھے دیکھ کرول دے میشا، ہم اے ساتھ لانے ہیں۔ یا لک نے حضرت ہے ہو چھا ارے بوڑھے میاں کیا آپ یہ یا بمری خرید نا جا ہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ، ہاں۔ ما لک نے بوجھا کتنے میں فرید و گے؟ حضرت نے فرمایا دو خشک تھجوروں کے بدیلے میں ۔ مالک پیر جواب من کر حیران رہ گیا۔ بو چھنے لگا کہ اتنی تھوڑی قیمت کس مناسبت ے لگائی؟ حضرت نے فرمایا کداس میں حیب بہت ہیں۔ ایک تو اس کاحس فانی ہے

کی کوئی ایست کیموراس نے منہ پھیر کر کہائی بی دوونت چاہ کیا میں نے تہاری ہانا قات کے لئے گئی کی است کیمورات کے لئے کئی کی موقت ہیں ہے۔ اب نیک کی روش کو افقایار کیا تھا مگر اب میراول شہنشاہ مفتقی کی محبت میں لبریز ہو چاہ ہے۔ اب تہاری طرف د مجھنا بھی بیجھے گوارائین ۔



ا یک مرتبه امیرتبلینی جهاعت سیدانعام انحن شاه صاحب ٔ اجتماع کے موقع پر بیان فرما کرا بی خواب گاہ کی طرف جلے ، پیچیے چیچے معتقدین بھی چل رہے تھے۔ حضرت نے چیچے مؤکر دیکھا تو ایک مخص دست بستہ ہیچے چیچے روتا ہوا آ رہا ہے۔ چید قدموں ير حفرت نے پھر مز كر ديكھا تو وہ فض بدستور روتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حفرت ٌ نے چند فدم آ کے بڑھ کر گھرد یکھا تو وہ برستورروتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے نہایت شفقت مجرے ملج میں فرمایا بھائی آ ب کیوں رورہے جیں؟ میں کیا احداد کرسکتا ہوں؟ اس محض نے جواب دیا ،حضرت آب کے عشق کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس می وقیوم کے ساتھ عشق لگا جو ہمیشہ زندہ ہے ، مجھ فانی کے ساتھ عشق لگانے کی کیا ضرورت ہے، کل آخر مرجاؤں گا۔ جمائی اس ذات ہے عشق لگا جو ہرعاشق کی قدر کرتی ہے تھے جیسے میرے کتنے محبت کرنے والے جیں، میں کس کس کی محبت کی قدر کرسکتا ہوں اس ذات سے عشق اِلگاؤ جوتمہارے عشق کی و نیاو آخرت میں قد رکرے .. میں کل مرجاؤں گاتو پھر کس ہے مثق کرے گا۔

معنق آل زعدہ گزیں کو باتی است وز شراب جانفزایت ساتی است (اس فی وقیوم کاعشق اختیار کروجو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باتی ہے اور تیرے لئے شراب روح پرور کاساتی ہے }

ایک بررگ این مجالس میں فر مایا کرتے ہے کہ ہم نے تو اللہ کی مجبت کا داول ایک عورت کی مجبت کا داول ایک عاملہ؟ چلوذ را تحقیق تو کریں اس نے الن بزرگ سے تھائی میں ہو چھا حضرت ایر عورت والا واقعہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں دارالا فقاء میں جیھا کام کرر ہا تھا ایک عورت آئی اور اس نے فتو کی ما تکا کے مردا یک بیوی کے ہوئے دومری شادی کورت آئی اور اس نے فتو کی ما تکا کے مردا یک بیوی کے ہوئے دومری شادی کرسکتا ہے یا نہیں؟

میں نے کہا شرق اعتبارے تو اس کو جارشاہ یوں تک کی اجازت ہے ہیں
اسے کیے دوک سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ دوسرے مردوں کے لئے بی اصول
ہے لیکن آپ میرے خاد عمرے لئے لگے دیں کہ وہ اور کسی ہ شادی نہیں کرسکتا۔
میں نے انکار کر دیا۔اب ادھرے اصرار اور ادھرے انکار۔ادھرے اصرار اور ادھرے انکار۔ادھرے اصرار اور
ادھرے انکار۔ بلاآ خراس نے محفظی سائس سلے کر کہا حضرت! شریعت کا تکم
مانع ہے ورنہ میں نقاب اٹھاتی اور آپ میراحس و جمال و کیھتے تو لکھنے پر مجبور
ہوجاتے کہ جس شخص کی بیوی اتی خوبصورت ہواس کو دوسری شاوی کرنے کی
اجازت نہیں۔ نیر میں نے بھر بھی انکار کیا تو وہ جلی گئی گر میرے اندر عشق آلی کا
اجازت نہیں۔ نیر میں نے بھر بھی انکار کیا تو وہ جلی گئی گر میرے اندر عشق آلی کے صن و
مال کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہ جا ہے گا کہاں کے ہوتے ہوئے اندان کی دوسرے کی
طرف محبت کی نگاہ ڈالے۔

کوئی بی بھرنے کی صورت بی انہیں میرے لئے کیسے دنیا بھر کے بوجا کیں حسیں میرے لئے اب تو ذوق حسن اپنا بوں کیے ہو کر بلند حسن اورول کے لئے حسن آفریں میرے لئے bestur

ا کیے دن نتم ہوجا نے گا ، دوسراعنقریب پوڑھی ہوجائے گی منہ پر تھریاں پڑ جا کمیں گی تو و کیجنے کو ول نہ جا ہے گا۔ چند وان نہ نہائے تو جسم ہے بوآ نے تھے اسر میں جو نعیں اپڑ جا كيں ، منه يه بھي بربوآنے شكے وانت كندے نظراً كيں - بال نه سلحمائے تو خوننا ک شکل بن جائے پھرسب ہے بڑھ کریہ کہ ہے وفا ایس ہے کہ آج تمہارے یاس ہے گل برب تم مرو کے تو تھی اور کے پاس چلی جائے گی۔ مالک نے کہا ریسب یا تیں ٹھیک ہیں گر آپ نے دو لفٹک تھجوروں کی قیمت کیے لگائی ؟ حضرت نے قرمایا کے مجھے ایک خادمہ مکتی ہے جس کاحسن و جمال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جسب مسکرائے تو وانتوں ہے نور کی شعا کمی تکلیں ، کپڑے ایسے کے ستر بزار رنگ جھلک رہے ہوں گے ، ا گراہے کپڑے کا بلوآ سان دنیا ہے نے کروے تو سورج کی روشنی ماندیز جائے واگر مردے ہے ہمکلای کرلے تو مردہ زندہ ہوجائے۔ باوفااتی کماس کے دل میں محبت كى لهرين اتفتى جمجيح خود نظر آئين ، اگر كھارا ياني مين تھوك ڈال دے تو وہ ميٹھا ہوجائے۔ یہ باندی مجھے رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر دور کھت تجدیز سے سے ل جاتی ہے۔ مالک کی آ تھوں سے آنسونکل آئے اس نے کہا حضرت آب نے ميري حالت بدل دي.

ر جزاک اللہ کہ چشم یاز کردی مرا با جان جاں ہمراز کردی (اللہ تخفیے بدلہ دے کہ میری آئیسیں کھول دیں اور بچھے اینے محبوب کاراز دان بنایا}

یا لک نے کچی تو بہار لی اور بقیدز ندگی نیکی کے ساتھ گزاری کسی نے بچ کہا ہے نے کاک جو ہا کیں گے قبروال میں مسینوں کے بدل ان کے ڈٹمیر کی خاطر راہ پیفیبری ند جیموڑ

ے کہ اللہ تعالی ہے محبت ہواور جس کی محبت کا اللہ تعالی نے عظم دیا ہے اس سے بھی

محبت ہو۔ عشق حقیقی اورعشق مجازی کا تقابل:

● عشق حقیقی جائز اور عمادت ہے جب کے عشق مجازی نا جائز اور مکناہ ہے۔

● عشق حقیق ہے دین و دنیا آباد جب کے عشق مجازی ہے دین وو نیا پر ہاد ہو تی ہے۔

. ﴿ عَشَقَ حَمِيْقَ ہے ایک نہ ایک دن وصل نصیب ہوگا جب کہ عشق مجازی میں ایک نہ

ا یک دن محبوب سے جدائی ہوگی۔

🕲 عشق حقیقی ہے دل منور ہوتا ہے جب کہ عشق مجازی سے دل سیاہ ہوتا ہے

🕲 عشق حقیقی ہے ول زندہ ہوتا ہے جب کہ عشق مجازی ہے ول مردہ ہوتا ہے

ہ عشق حیق ہے عزت ملتی ہے جب کہ عشق مجازی ہے والت ملتی ہے۔

🗨 عشق حقیق کا جوش وائی ہوتا ہے جب کہ عشق مجازی کا ابال وقتی ہوتا ہے

👁 عشق حقیق والوں کا ٹھکا نہ جنت ہے جب کے عشق مجازی والوں کا ٹھکا نہ جہم ہے۔

عفق حقیق کی راہ میں ہر یر بیٹانی راحت ہے جب کے عشق مجازی میں ہر پر بیٹانی

🗨 عشق حقیقی والول کے چیروں ہر بہار کی تازگی اورعشق مجازی والول کے چیروں پر خزاں کی برونقی ہوتی ہے۔ (تلک عشر ف کاملة)

الشرتعالي في علوق من سے جس كسى كے ساتھ محبت كا علم ديا ہے اس سے عشق كرنا درحقیقت محبت النمای کی محمیل ہے۔ صدیث یاک میں آیا ہے کہ بی اکرم سُر اُنگیا کی ا دعا می*ں فر* مایا کرتے تھے

اللُّهُمْ إِنِّي اَسْتَلُكَ حُبُّكَ وَ حُبُّ مَنْ يُحِبُّكَ السالله من آب كي محبت جا جنا مون اور جو آب سيد محبت كرين ان كي مجعی محبت ح<u>ا</u> ہتا ہوں }

ا پس ہی اکرم ما فیلائیل ہے عشق کرنا در حقیقت اللہ تعالی سے بی محتق کرنا ہے۔اس طرح صحابه اكرام ، ابلبيت عظام اور اوليا وكرام سے محبت كرنا بھى اى زمرے ميں شامل ہے۔ مزید برآ ل مجھے سے محبت کرنا ہمی ای محبت کی دجہ سے ہے حضرت شارقی کے پچھشعرذ را تبدیلی کے ساتھ

> مدت ہوگی ہے جنتے سے چھڑے ہوئے مگر ہوکل کی بات جیے ہر اک بات یاد ہے ہر شب شب برأت حمی ہر روز روز عید تاریک دل پر نور کی برسات یاد ہے بینے سے لگ کے بیار سے باتھوں کو چومنا اب تک مجھے وہ مکلی ملاقات یاد ہے

تا ہم خلوق کی ان محبول میں حدود و قیود میں ان سے پچھ بڑھانا یا گھٹانا گناہ میں شائل ہے۔ نتیجہ بیالکلا کہ آپ مٹھ کی بھی سے محبت کرنا شرط ایمان ہے جب کہ بیرہ مرشد، ماں باب واور بیوی بچوں سے محبت کرناعشق اللی ہی کی تھیل ہے۔ ہی عشق حقیقی ہے

موت کے قریب عاشق صادق کی بعض اوقات ایمی کیفیت ہوتی ہے جیسا کہ وہ ایک تھاکا ہاتھ ہ سائل ہے جو تخی کے دروازے تک آ پہنچاہے اوراب وہ درواز ہ کھلے گاتو محبوب اس کے دائمن کو گو ہرمراد سے بھردے گا۔

مغلما نیم آمدہ در کوئے تو شیط نشد از بنمال روئے تو دست کیشا جانب زنبیل ما دست کیشا جانب زنبیل ما آخریں پر دست و ہر بازویئے تو آخریں پر دست و ہر بازویئے تو جسن سے آئم مغلس ہیں تمہاری گلی میں آئے ہیں ، ائلہ کے واسطے ایپے حسن سے کی عطا کیجئے ۔ ایپ ہاتھ کو ہمارے کشکول کی طرف یو ھا کیں تمہارے ہاتھوں اور بازوؤیں پر آفریں ہو }

عاشق صادق کی آخری تمنا بھی ہوتی ہے کہ اسے نماز کے بجدے میں موت آجائے یا مدینہ طیبہ میں موت آئے تا کہ اس کی سید قراری کو ہمیشہ کے لئے قرار آجائے۔

۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے بیار پر عمر مجر کی ہے قراری کو قرار آئی گیا موت کے دفت عشاق کی کیفیت درج ذیل دافعات سے داشتج ہو عمق ہے۔





عاشق صادق کی ساری زندگی موت کی تیاری کرنے میں گزرتی ہے کیونکہ موت ایک بل ہے جس پر سے گزر کر وصال یار ہونا ہے ہیں جب موت کا دفت قریب آتا ہے تو اس پرخوشی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

۔ شکر مللہ کہ نمرویم و رسیدیم بدوست آفریل باد بریں ہمت مردانہ ما {اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میں مرانہیں بلکہ دوست تک میر کے مردانہ ہمت کوشایاش دو}

اے جب خیال آتا ہے کہ آج امتحان کی کھڑیاں ختم ہوں گی اور موت ایک بل کی مانند ہے جوالیک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا منہیں رئتی۔

یں سرور وصل سے لبریز معناقوں کے دل
کر رائی میں آرزو کی تجدہ شکراند آج
عاشق صاوق کی موت کا وقت قریب آئ جہتے و دوست احباب طبیب کو بات میں تا کہائی کو بیاری سے شفا کے لئے دوادی جاسکے جب کے مرنے والے کی کیفیت

🚯 ۔ حضرت ﷺ جمم الدین کبری کے سامنے پڑھا گیا۔ جان بدہ ، جان بدہ ، جان بدہ ، 🔕 ، ایک عاشق صادق طواف کعبے کئے اپنے گھر ہے روانہ ہوئے ۔ جب اس { جب محبوب کے کو ہے ہیں گئے جائے تو بے قرار جان کومیر دکر دے۔ابیا 🚯 - محدث الوذ ريد كوايك لا كاه حاديث إس طرح يا وتعين جس طرح عام لوكول كو سورۃ اغلاص یاہ ہوتی ہے۔ایک مرتبہ طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ مُنُ سُحَانَ آجِرُ كَلاَمِهِ لا إلله إلا الله (جس كا آخرى كلدلا الدالا الله و) به كها اور فوت

ہومے گویا ڈخول الْجَنَّةَ کی عملی تھورین صے۔ 🐠 . حضرت خواجه فريد الدينٌ عطارا يك مرتبها بني دكان پر جيفيے ہوئے تھے آيك فقير یے تو ا داخل ہوا اور جاروں طرف دیوار کے ساتھ پڑی شیشیوں کوغور ہے دیکھتا رہا۔ آپ نے بوچھا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی جان اتن شیشیوں میں اسکی ہوئی ے یہ کیے نظے گیا؟ آپ نے فرمایا میال جیے تہاری جان نظے کی والی ای اماری ا جان <u>نکلے گی ۔اس فقیر نے</u> بیسنا تو و ہیں فرش پر لیٹ کر کیٹر ااپنے او پراوڑ ھے کر کہا میاں ا مارى جان تو السيے فکلے كى ۔ لا إلله إلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ جب آ ب منه قریب پینچ کرا ہے ہلایا جلایا تو و یکھا کہ وہ تو اپنی جان عان آ فرین کے سپر دکر چکا

ہے۔ آپ کے دل پراس واقعہ کا بڑا گہرااٹر ہوا آپ کی زعر کی کا مرخ پدیل<sub>ا ج</sub>تی ہے

( جان دے دو، جان دے دو، جان دے دو ) اور پیے ک*ھہ کر*قوت ہو گئے۔

کی نظر بیت الله شریف بر پڑی اتو مجیب کیفیت میں میشعر پڑھ کرفوت ہو گئے۔

۔ چو ری کوئے دلبر بسیار جان معتظر

کہ میادا بار دگیر نری بدیں تمنا

نەپموكە د دېار داس تمنا كوندېچى ئىكى }

آ ب خواجه قریدالدین عطارٌ ہے ادرآ پ نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی۔ 🧐 - حفرت سری مقطی ایک مرجه چندفقرا کے جمراہ ذکروشغل میں مشغول تھے کہ ا ایک عاشق صاوق آیا اور بوچینے لگا کہ یہاں کوئی ایس جگہ ہے جہاں پر انسان مر سکے۔آپ مین کر جیران ہوئے اور قریجی کئوئیں اور مسجد کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں وہ جگہ ہے۔وومخص وہاں گیا کئویں کے بانی سے وضو کیا مسجد میں دور کعت تمازیزهی اور لیٹ ممیا۔ جب انگلی تماز کا وقت آیا تو لوگ معجد میں واعل ہوئے تو تمسی نے ان کو جگانا جا ہا کہ نماز کا وقت قریب ہے ، دیکھا کہ وہ اللہ تعالی کو پیارے ہو بچکے تھے۔ 🐠 -ممشا در بینوریؓ کی و فات کاوفت قریب آیا تو نمسی نے دعا دی ،اے اللہ اسمشا وکو ا جنت کی تعمیں عطا فرما۔ آپ نے حیران ہو کراس کی طرف دیکھا اور کہا گزشتہ ہیں سال ستہ جنت خوب مزین کر کے میرے سائے پیش کی جاتی رہی مگر میں نے ایک المحد کے لئے بھی اللہ تعالی سے نظر ہٹا کراس کی طرف تبیں و یکھا۔ 🚱 - حضرت این فارش کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے سامنے جنت کو پیش کیا گیاتو وہ طالب دیدارمولی تھے۔انہوں نے شعر پڑھا ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رائيت فقد ضيعت ايامي

[اگر محبت مل میرامرتبرآب کے ہاں ہے جومیں نے ویکھاتو پھرمیری

🚳 - ایک بزرگ اینے مرض الموت میں گرفتار تھے والدہ بھی یاس جیٹھی ہو کیں تھیں ۔

ان کی تھوٹی بٹی ان کے ماس آئی اور جا ہی تھی کدایو جھ سے تھیلیں اور باتیں کریں

وہ خاموش آئیسیں بند کئے لیٹے محوذ کروفکر رہے ۔ بیٹی ان سے روٹھ گئی اور اپنی وادی مال ایسان کے اور اپنی

زند کی مشائع ہوگئی}

المحتة میں عصر کی نماز اوا کرتے ہوئے بجدے میں اللہ کو بیارے ہو مکئے۔ ایک وفت میں گنتی سعاوتیں کیجا ہو کی ۔ میں گنتی سعاوتیں کیجا ہو کیں۔

(۱) مدین طبیع میں موت آئی (۲) میر نبوی میں موت آئی (۲) میر نبوی میں موت آئی (۳) میر نبوی میں موت آئی (۳) مداخی الحق میں میں آئی در میں در این میں میں ا

(٣) - رياض الجئة بين موت آئي (٣) \_ ونموموت آئي

(۵) - ثما زکی حالت شن موسد آئی (۲) - بیدے کی حالت شن موت آئی

(4) \_روز مەكى جالت بىل موت تى كى سالىن كى جالت بىل موت تا كى

(٩)مجد نبوی شرانماز جنازه پزش کی (۱۰) جنت لیقیع میں مدنون ہوئے

۔ آخر کو اپّل خاک در سے کدہ ہوئی کپٹی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا

وَلِكَ قَصْلُ اللَّهِ يُؤْمِنُهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ دُو الْفَصِّلِ الْعَظِيْمِ

(بدانله كافعل ب،جس كوچا ب عطا كروية بين الله مز ف فعل دالے بين)

الله على الله ين بيشى الميرى كى وفات مولى تو لو كول في بيشانى بر

لكيماجواد يجعار

ھذا حبیب الله مات فی حب الله (پیانقدتعالی کا دوست ہے بیالقدی کی محبت میں مراہے)



ے کہنے گئی کہ آب میں ابو ہے جیس بولول گی۔ چنانچہ داوی نے ان بزرگوں سے کہا و کیھو یہ چھوٹی بیشی آپ سے تاراض ہوئی ہے آپ اسے منالیس ۔ انہوں نے آپ اسے منالیس ۔ انہوں نے آپ اسے منالیس ۔ انہوں نے آپ کھیس کھول کرد کھااور کہا کون بٹی ،کیسی بٹی ،ہم نے تو اپنے یارکومنالی۔ لا إلله إلّا اللّٰهُ مُحَدِّمَةً دُّسُولُ اللّٰهِ مِدِ کَهِدِر فوت ہوگئے۔

ایک محالی گومیدان جنگ بین تلوار کا دار نگانو فرمایا فوت و رب الکعبه
 (رب کعبد کاشم بین کامیاب ہوگیا) یہ کہ کرشہید ہو گئے۔

۔ جان دی دی ہوئی ای گی تھی حن تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

🐠 - ایک نوجوان مراقبه شرامشغول تھے کہای حال میں موت آگئی۔

ا کیک ہز رگ نے موت کے واثت کہا:

یَا لَیُتَ قُوْمِیْ یَعُلَمُوْنَ ہِمَا غَفَرَلِیُ رَبِّیُ وَ جَعَلَبَیُ مِنَ الْمُکُرَمِیْن (کاش کیمری توم کو یہ: چل کہ بخش دیا تھے پروردگار نے اور چھیمڑے والول پس سے بنادیا)

ا یک اور بزرگ نے موت کے وقت کہا:

لِمِفْلِ طِلْمَا فَلْيَعُمَلِ الْعَامِلُوْنَ (اس بیسے کے لئے عمل کرنے والے عمل کریں)

ن - راقم الحروف کے ایک مبر بان دوست تھے۔ بہت نیک ، متی اور متواضع انسان تھے۔ بہت نیک ، متی اور متواضع انسان تھے۔ جج اور عمر سے کر سنے میں ہی ان کا دفت گز رتا تھا۔ جب ان کے ساسنے میت الہی کا تذکرہ کیا جاتا تو آئے تھوں ہے آئے دو اُن کی لڑی لگ جاتی ہے تقریباً اسی سال کے

ا لگ بهمگریتی به ایک مرتبه دمضان الهبارک میں مسیمہ تبوی میں معتلف شخص کر رہائی besturdubooks.wordpress.com روی فرمایا، کرفر شیخة آئے تقے ہو چھنے گئے، من رَبُری میں نے کہا کرانڈ تعالی ہے جا کر فرمایا، کرفر شیخة آئے تقے ہو چھنے گئے، من رَبُری میں نے کہا کرانڈ تعالی ہے جا کر کہددو کہ بااللہ! تیری اتنی ساری تھوٹی ہے اوران میں ہے تو جھے ایک ہوڑھی عورت کو حبیں بھولا، میراتو تیر ہے سواہے ہی کوئی تیس بھلا میں تھے کیے بھول سکتی ہوں؟ ⇔ حضرت جنید بغدادی سے قبر میں فرشنوں نے سوال کیا کہ مَنْ رَبُرک ہے۔ آپ نے

قرمایا کہ بیرارب وہ بہ جس نے فرشتوں کو تھم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تجد ، کرو۔فرشتے میہ جواب من کر جیران ہوئے اور چلے مجئے۔ • حضرت شنخ عبدالقا در جیلائی اپنی وفات کے بعد کمی شخص کو خواب میں نظر آئے ،

ب سرت مراها درجیلای ای وفات سے بعد ی سن وجواب علی نظرا سے اس نے پوچھا کہ من اس نے پوچھا کہ من درجیلای ایک وفات سے بعد ی سن وجواب علی نظرا ہے ،
دبک ایش نے جواب ویا کہتم سعدہ المنتی سے بیٹے از کر (کھر ب ہا کھر ب کیل دبیل کا فاصلہ طے کر کے ) آئے اور اللہ تحالی کوئیس بھولے تو کیا جس سطح زمین سے جار فٹ نیجے آ کرسب میکھ بھول جاؤں گا۔ ہی میرے او پر رحمت الی کا درواز و کھول کر

ميرى قبركو جنت بناديا مميار

جب جا محے گا تواللہ تعالی کومسکرا تا دیکھے گا۔





جن عشاق کوموت کے وقت عنایات الٹھا کا ثمر نصیب ہوتا ہے ان کی قبر کے حالات بھی مجیب وغریب ہوتے ہیں۔

۔ کی میں عشق الی کا داغ کے کے بطے اندجیری رات کی تھی چراغ کے کے بطے

چندوا قعات درج ذیل جن ۔

ن حضرت بخی بن معاذ رازی ہے قبر میں فرشنوں نے یو چھا کہ کیالا تے ہو؟ جواب دیا کہ میرے آقا کا فرمان عظیم الشان تھا۔ اَکڈنیا ہے جون النمومن کے دیا کہ فرمین ( دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے ) اب جمعے بناؤ کہ قید خانے ہے کوئی کیالاسکتا ہے؟ فرشتے یہ جواب من کر بیلے می اور قبر کو باغ بنا دیا میا۔

حضرت بایزید بسطائ ایک فخض کوخواب می نظر آئے اس نے پوچھا کہ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ فر مایا، کہ فرشتے پوچھتے گئے کہ او بوڑ سعے! کیالائے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جب کوئی بادشاہ کے در بر آتا ہے تو یہیں پوچھتے کہ کیالائے ہو بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے یہ جواب من کرخوش ہوئے۔

﴿ رَا بِعِدِ يَعِرِينَا بِي وَفَاتِ كَے بِعِدَ مِن كُونُوابِ مِن نَظِرآ مَن اس نے بوجھا كركما بنا؟ المان doress.com

- عاشقال را با تیامت روز محفر کار نیست عاشقال را ج تماثاے جال یار نیست (عاشقوں کو قیامت کے ساتھ محشر کے دن کوئی کا مہیں عاشقوں کے لئے سوائے محبوب سے حسن سے مشاہدہ کے کوئی کا مجیس } بعض عشاق کا توبیر حال ہوگا کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر رضوان ہے کہیں مح کہ ہم و نیا میں ستا کر تے تھے کہ جنت میں ہمیں دیدار ہوگا۔ رضوان داروغہ جنت الله تعالیٰ ہے ہی چھے گا رہ کریم ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوااور پیٹوگ جنت میں واخله جاہتے ہیں۔اللہ تعالی ہوچیس کے کداے میرے بندد اہم نے صاب کاب تو ویانہیں اور جنت میں جانے کے متنی ہو۔عشاق عرض کریں گےا ہے دب کریم! آپ جائے ہیں کہ ہم نے و نیا ہے رخ موڑ ااور آپ ہے رشتہ جوڑ اتھا، ہمیں و نیادی ٹاز و لعت سے کوئی و پہلی شکھی ، ہم نے و نیاش قاعت کی آپ سے محبت کرتے رہے ، رانؤل کوآپ کے حضور سربھجو در ہے ،مناجات میں راز و نیاز کی ہاتیں کرتے غمز دول کی طرح را تھی بسر کرتے اور آپ کی رضا جوئی کے لئے توسیتے رہے ، جب ہماری موت آئی تو ہمارے باس آب کی محبت کے سوا کھے باتی نیس تھا۔ - حضور بار ہوئی دفتر جنوں کی طلب اگرہ میں کے کریبان کا تار تاریطے اب ہمارے کند ھے پر تیرے درکی چان کے سوا کھے نیس ہے۔اللہ تعالی ایج

فرشتے رضوان سے فرمائیں گے۔رضوان اِ بیلوگ میرے عشاق ہیں ان سے کیا حساب کتاب لیمنا ، جنت کے درواز ہے کھول دو اور ان کو بغیر حساب کماپ کے اندر

44444444<del>(44)</del> (2003202111) (98) (3032 \_3**47111111111** 



حدیث یاک میں آیا ہے کہ بعض لوگ روزمحشر اس حال میں کھڑے ہوں سے کہ وہ اللّٰہ بتعالیٰ کی طرف و کچھ کرمسکرا تھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف و کچھ کرمسکرا تھیں كهـ آوازآكي

يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِرْجِعِي اِلٰي وَبِّكَ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِيْ وَ ادْخُلِي جَنَّتِي

ا استقى مطمعتد اسيخ رب كي طرف لوث جاوه تحمد سے راضي تو اس ے رامنی پھرتو میرے بندول میں داخل ہوجا اور میری جنت میں جانا

الله تعالى سے محبت كرنے والول كو بلكه الله تعالى كى مجد سے آئيں ميں محبت كرنے والول كوعرش كاسمامية عطاكيا جائے گا۔ بيدوہ دن ہوگا جس ون عرش كے سائے کے سوا دوسرا کوئی سامید ہوگا۔ عام لوگوں کے لئے قیامت کا ون ستر ہزار سال کے یرا پر **ہوگا۔** جسب کہ عشاق کے لئے وہ دن افجر کی دد رکعت سنتیں پڑھتے ہے بقدر بنا دیا جائے گان کے لئے ملک وز برجد کے ملے ہوں عے بن بروہ میر کریں گے اور اپنے محبوب حقیقی کے جمال کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔

دنیا میں جوائے ولوں میں محبت المی کو پیدا کریں گے روز محشر ان کے دلوں پر الشرافعالی خصوصی عنامیت کی نظر ہوگی اس دن مال واواۃ دکام شدآ نے گا۔ یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ مَالَ وَ لاَ یَنُونُ اِلاَ مَنْ آئی اللّٰهُ مِقَلْبِ مَسَلِیْمِ (جس دن شدمال کام آئے گا اور شاواۃ و تربیتہ کمر جوائلہ کے پاس قلب سلیم کے ماتھ آئے گا)

HHHHHHIP ( = 1000 F) (4) (10)

بده نیاش غربت و سکنت کی زندگی گزاد نے والے قیامت کے دن کے معزز مہمان ہوں گے مدیث پاک میں آیا ہے کہ تی انٹیکی خوالا کھنے تھے اُللَّھُمْ آخیبینی مِسْجِیْنا وَ اَمْتِنِی مِسْجِیْنا وَ احْشُونِی فِی زُمُوَةِ

(اے اللہ مجھے مسکین ہی زیمہ رکھنا اور سکین ہی وفات دینا اور مجھے مساکین کی جماعت کے ساتھ اٹھانا)

> اللہ وہ دل دیے جو ترے عشق کا مگمر ہو دائمی رحمت کی تری اس پر نظر ہو دل دیے کہ ترے عشق جس یہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو



ایک روایت کا مفہوم ہے کہ وہ عشاق جو و نیاجی زید و ریاضت اور فقر و فاقہ ک

زندگی گزاریں کے قیامت کے وان اللہ تعالی ان سے معقدت فرما کیں ہے جیسے ایک

دوست کوئی چیز ندو سینے کی وجہ سے دوسرے دوست سے معقدت کرتا ہے۔

روز محشر عشاق کا مجمع حوض کوئر کے قریب کے گا اللہ تعالی کے محبوب شفیج المدنین رشدۃ اللعالین مشاق کا مجمع حوض کوئر سے جام جر بحر کریا کی کو وضور قرار نہت سے بہتا ہیں ہے۔ اپنے ہر جرائتی کو وضور قرار نہت سے بہتا ہیں گے۔ اسپنے ہر جرائتی کو وضور قرار نہت سے بہتا ہیں گے۔ اسپنے ہم جرائتی کو وضور قرار نہت سے بہتا ہیں گے۔ فرشتے ہیں است محمد بید ملتی آئے کے ان لوگوں کود کھے دیکھ کرنہائی ہوئی گ

جو چہچا حسر میں عاب سرمے سب بھار ہے ہوا ہے میں مرحے سب بھار ہے میاموں کا غلام آیا روزمحر کی ختیاں کفار مشرکین، منافقین اور فاسقین کے لئے جول کی ۔عشاق بل صراط ہے ہوا کی تیزی ہے گزریں ہے۔ جب جہنم کے اوپر ہے گزرنے لگیں گے نو جہنم کی گرمی ان نے نورا بیان کی وجہ ہے شندک جس بدلنے گئے گی ۔جہنم بھارے کی جہنم بھارے کی ہے۔ جہنم بھارے کی ہے۔ جہنم بھارے کی جہنم بھارے کی ہے۔ جہنم بھارے کی ہے کہ بھارے کی ہے۔ جہنم بھارے کی ہے کہ بھارے

روز محشر عشاق کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دیں گے۔ وہ اپنے ساتھ کی گناہ گاروں کو لے کر جنت میں جا کیں جے محشر کی ختیوں سے وہ خود بھی بھیں گے اور ورسروں کے بہتے کا سبب بھی بنیں گے۔ ان کے سامنے ایک تور ہوگا جس کی روشن میں ان کو جنت کے درواز ہے تک ہنچا کیں گے۔

وْ مِينَقَ الْمَدِيْنَ النَّقُوُّا وَبَيْهُمُ اِلَى الْمَحَنَّة وُمَرًا ( دور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جوابے رب سے ڈرے جنت کیا Contraction Second Contraction Second Contraction

زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وٌ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

(وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے ول کرزئے بھتے ہیں اور جب ان کے سامنے آیات کی علاوت کی جائے تو ان کے ایمان زیادہ ہوئے لگتے ہیں اور وہ اپنے رب پرتو کل رکھتے ہیں) پہلی نشانی میں بتائی گئی ہے کہ جب استے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا میں تو ان پہلی نشانی میں بھول

اک دم بھی محبت حیب ندکی جب تیرائمی نے نام لیا دوسری نشانی میر بتائی گئی کدوہ اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہیں۔

صدیت پاک میں ارشاد ہے کہ بی کریم نشایق ہے موس (عاشق مدادق) ویس کی نشانی ہو بھی گئی تو آپ نشایق نے فر مایا

التَّجَا فِي عَنُ دَارِ الْغَرُورِ وَ الْآتَابَةُ اِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالْإِسْتَعُدَادُ لِلْمَوْتِ قَبُلْ نُزُولِهِ

ایک نشانی نویہ ہے کہ دھوکے والے کمرے ان کا دل اکتا جائے۔ دنیا اپنی دلچیپیوں اور حشر سا مانندن کے باد جو وان کا دل نہ لبھا سکے دنیا ہے اس کی رنگینیوں سے دل مثاثر نہ ہو۔ بقول علامدا قبال ؓ

۔ ونیا کی محفلوں ہے اکتا گیا ہوں یا رب
کیا لفف انجمن کا جب ول ہی بچھ گیا ہو
دوسری نشانی ہے ہے کہ بھیشہ دہنے والے گھر مینی جنت کی طرف ان کی توجہ مرکوز
ہوجائے۔ تیسری نشانی ہے ہے کہ موت سے قبل اس کی تیاری، جس طرح محب اپنے
محبوب سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ بقول شاعر





اس و نیا میں آفاب کا طلوع ہونا ہی آفاب کی دلیل ہے، عظر کی خوشہو میں اس کی موجود کی کا ثیومت ہے۔

مقک آنت کہ خود ہوید نہ کہ عطار مگوید (کمتوری خودخوشہور جی ہے پہلیں کہ عطاراس کی تعریف کرے) ورج زیل میں عشاق کی پیجان کے چند دلائل درج کئے جاتے ہیں۔ عشاق کی پیجان بھی ان بی کی اپنی ذات سے جوتی ہے۔ حدیث پاک

تُرْآن بجيرين عشاق كي تين نشائيال بنالَ كَل بين الشاديار كي تعالى ايد - و الله و الله و الله و جلت الله و جلت

ا تعالی ہے محبت کرنا عبادت ہے ای طرح اللہ تعالی سے غیر ہے بغض رکھتا بھی عباوت ہے۔ ماسوا کی محبت سے عاشق صاوق کا دل خالی ہوتا ہے۔ وہ لا الدولا اینڈ کی مکوار ہے ما سوا کو تیست و تا بود کر دیتا ہے ۔عشق حقیق کی بات تو بہت بلند ہے عشق مجازی والے بھی اس چیز کو بہندنہیں کرتے۔ چنانچہ ایک مخص نے کسی حسینہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تہاراعاشق موں اور تہمیں جا ہتا ہوں۔اس نے کہامیرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ مجھے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مخص چھے دیکھنے لگا تو اس حمیتہ نے اپنا جوتا اس کے سریر رسید کیا اور کہا کہ اوجھوٹے اگر تھے مجھ سے عشق تھا تو بھرکسی اور طرف و میلنے کی کیا ضرورت تھی ۔ایک محص نے ملکہ زبیرہ عالم ن کے عشق کا وعویٰ کیا تھا۔ ر زبیرہ نے اے بلا کر کہا کہتم کافی یوی رقم لے اواور یہ بات ند کرو۔ اس نے کہا کھنی؟ از ہیرہ نے کہا دس ہزار دینار ۔ بہ بات بن کروہ جیب ہوگیا۔ زبیدہ نے باردن الرشید ے کہا کہ یہ جھوٹا مکارے اے جوتے لکوا دو، جب جوتے پڑے تو رماغ ٹھیک ہو تمیا۔ حضرت خواجه عثمان بارونی فرمایا کرتے تھے کہ عاشق صادق کی تیمن نشانیاں ہیں دلیل 6 ۲) آفراً بهجین شفقت ہو۔

۳ ) سمندرول جيسي سخاوت هو ـ

مسمی شاعر کا عجیب کلام ہے۔ عاشقان را سہ نشانی اے پسر

رنگ زرد و آه مرد و مجتم تر

[ الصففل عاشقول كي تين نثانيال بين رنگ زرد، آ وسرو، خيثم تر }

سالكيين عرية في بهي تين نشأ نيال هيل كم خوردن كم تفتن وكم خفتن ، ثم كها يا . ثم

۔ اے باد صبا ویکھونؤ سبی مہمان جو آئے والے ہیں کلیاں ند بچھا نا راہوں ہیں ہم بلکیں بچھانے والے ایل عاشق صاوق بھی اپنے محبوب حقیق سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ صدیث يُّاك مِن بِ ٱلْمَوْتُ جِسُرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبُ اِلَى الْحَبِيْبِ ( موت اليك لِي ہے جوایک دوست کودوس سے دوست سے ملا دی ہے )۔

عربي كالمشهورشعرب وكان حبك صادقا الاطعنه ان المحب لما يحب مطيع { لین اگر تیری محبت مجی ہے تو اس کی اطاعت کرے کا بیٹک محبوب محب کا مطیع ہوتا ہے}

ا عاشق صادق ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ایس میں سب سے بڑی بیجان ہے۔ عاشق صادق کی بوری زندگی شریعت وسنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت بایز بد بسطامی کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کوکس ا طرح كاث كركها ما سنت ب\_علائ كبلس ك ماس كوئى والشيح سندند يكى آب تاس كوكهان سن كا تكاركرويا كرمكن ب على الكيد طريق سند كهاؤل مكرني الناليك نے اس کوروسرے طریقے سے کھایا ہوتو سنت کی خلاف ورزی ندہو۔ اگر اس مختم کی چیزوں میں جس طریقے سے بھی انسان کھائے شریعت میں اجازت ہوتی ہے تکر عشاق تو محبوب کے نقش قدم پر چلنای اہناسر مایہ حیات مجھتے ہیں۔

عاشق صادق کی ایک خاص پیچان ہے ہے کہ وہ مجبوب کے غیر کی طرف آتھ۔ ویک اٹھا کرد کھنا ہمی ہند نہیں کرتا۔ اس ملے شرع شریف میں جس طرح اللہ

المراق ا



بولنا ، کم سونا۔ بیکل جونشانیاں ہو گئیں۔ پہلی نشانی میاکہ رنگ زرد ہوتا ہے۔ کثرت مجابدہ وریاضت کی وجہ ہے عموماً ایہا ہوتا ہے۔ دوسری نثانی ہے کہ آ ہ سرد ہوتی ہے، محبوب کے جرمیں تصندی آئیں مجرنا عشاق کا شیوہ ہوتا ہے۔ تیسری تشانی یہ کہ چشم تر ہوتی ہے دل کا حال اور ابال آئے تھوں کے رائے باہر آتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے کہ م کھاتے ہیں ، عاشق صادق وال ساگ کے لطف ادر سرے کے چیھے فیل بڑتا فظ کر سيدهي ركينے كے لئے كھانا كھا تاہے۔ يانچويں نشاني ہے كہم بولتے ہيں۔ جوباطن ميں محبوب سے تو مشکو ہوا ہے خلا ہر میں زیادہ ہاتیں کرنے کا چرکانہیں ہوتا۔ اکثر اولیا ءاللہ ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں ورندخاموش رہنا ان کی عاوت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باتی باللہ ہے کس نے یو جھا کہ حضرت آب ہروفت خاموش رہتے ہیں ا كر يحدوعظ وهيعت فرمايا كري لو أوكون كوفا كده موجائ كارآب نے فرمايا جس نے ا ہاری خاموثی ہے کھوٹیں پایاوہ ہاری باتوں ہے بھی بھوٹیں یا ہے گا۔

چھٹی نشانی ہے ہے کہ کم سوتے ہیں ، عاشق صادق کو نیز کہاں آتی ہے۔اس کی را تیں تو ذکر وعبادت ہیں گزرتی ہیں۔ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے کہ سالک جب تک نیند کے غلبہ سے گرنہ جائے یا گرنے کے قریب نہ ہوجائے اس وقت تک اس سونانہیں جاہیے۔

> عشق ہیں خواب کا خیال کے نہ ممکی آگھ جب سے آگھ ممکی

عاشق صادق ساری زندگی ای اضطراب اور بے قراری میں گزار و بتا ہے حتی

کہ وَ اعْبُدَ رَبُّکَ خَنَّی یَاأَتِیْکَ الْیَقِیُنُ کا معالمہ ال پرصادق آ جاتا ہے۔ besturdubooks.wordpress.com وہ سالک مقامات میں کھو سمیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے اتدال کی حقیقت ہے لوگ ٹا آشا بین چکے ہیں۔ نماز کی حاضری ہوتی ہے مگر حضور کی سے نا دافق ہیں ، روزے کی وجہ ہے جسم کھانے پینے سے پر ہیز کرتا ہے مگر مناہوں سے کامل پر ہیز نصیب نہیں ہوتا ، ہیٹ کا روز ورکھا مگر آگھ کے روزے سے محروم رہے۔

محبت کا جنوں باتی تبیں ہے
دہ دل وہ آرزو باقی تبیں ہے
تماز روزہ ، قربانی و تج
تماز روزہ ، قربانی و تج
ہے
دینت تماکر روزہ ، قربانی نبیں ہے
ایک دشت تماکر نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے ہارگاہ البی میں سر
جھکاتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی ضریوں ہے دل کوگر ماتے تھے ، آج وہ چہر لے نظر نبیں
آتے جو نمز ددل کی طرح راقمی بسر کیا کرتے تھے۔
تیری محفل ہمی گئی جا ہے ۔

تیری طفل ہمی گئی جائے جائے بھی سکتے شپ کی آ ہیں بھی گئیں صبح کے ناتے بھی گئے آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر موکن کی وہ نگاہیں جودلوں کو چیرتی چکی جاتی تھیں اور مادے سے بارد کیھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں آئے کہیں لمتی ہی تیسی تیں۔



باب10



آج کے مادی دور میں انسان اپنے جسمانی تفاضوں کو پورا کرنے میں اتنا مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لگن والا معاملہ غفلت کا شکار ہے۔ جے دیجھووہ نفس کی مکار ہوں کا شکار بنا ہوا ہے اورنفس کی بوجامیں مشغول ہے۔

۔ حال ول جس سے میں کہنا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے تو لیے اللہ کا بندہ نہ ملا ایسے لگنا ہے کہوہ سینے جو عشق اللی کی زیادتی سے سرخ انگاروں کی طرح گرم رہنے تھے آئے راکھ کے ڈمیر کی طرح ہے تو نے ہیں۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی

یہ امت ردایات میں کھو گئی
ابھاڑ ہے دل کو بیاں خطیب
گر لذات شوق ہے بے نصیب
وو صوفی کہ تھا خدمت کی میں مرد
امانت میں کیا دیانت میں فرد

41111111114(\$\(\frac{3\tag{3\tag{3\tag{3\tag{3\tag{4\tag{4\tag{3\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{2\ti}}}\tag{2\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\ta}}}\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\ta}}}}\tag{2\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\tag{4\

البریز یتے ہمارے دل سوزعشق ہے خالی جیں ، ہماری زیوں حالی کی انتہاء آتی ہو پیکی ہے کہ ہمارے نیکوں کی دعاؤں میں بھی تا جیز نیس رہی۔ الا ما شاء افلہ ہے کہ ہمارے نیکوں کی دعاؤں میں بھی تا جیز نیستم زار مسلماناں چرا خوارند و زار مسلماناں چرا خوارند و زار مد ندا آمہ نمی دائی کہ ایس قوم دارند و محبوبے ندار ند

(میں ایک رات اللہ کے سامنے زار زار روٹا رہا کے مسلمان کیوں ذکیل و خوار جیں؟ آواز آئی کہ تو تہیں جانتا کہ بیقوم ول تو رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی }

مسلمانوں کی اس تسمیری پر اہل دل حضرات انتہائی شکار میں اور بارگاہ رب العزمت میں نالہ وفریا دکر تے ہیں تا کہ پچھاصلاح احوال ہو۔

> مسلمال آل فقیرے سیج کلاہے رمید از بیستہ او سوز آ ہے دکش نالد چیرا نالد نداند دگاہے یا رسول اللہ نگاہے ڈاڈی منزاج فقیرتن افسور کران سر سنتہ سدآ مکا

{مسلمان توشاہی مزاج فقیر تھا۔افسوس کے اس کے سینے ہے آو کا سوز نکل عمیا ہے اس کا ول روتا ہے لیکن بیٹیس جانتا کیوں روتا ہے؟ اے اللہ کے رسول ااک نگاہ کرم اک نگاہ کرم }

اگر دیکھا جائے تو فقط شب بیدار لوگ ہی کم تیس بلکہ شب بیداری میں تمنا کرنے والے ہی کم ہیں۔ رات کا اول حصر آبو واحب میں گزرتا ہے اور آخری حصہ besturduk تیری نگاہ ہے دل سینوں میں کا بیتے تھے
 کھویا حمیا وہ نیرا جذب تلندرانہ

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

اسی لئے آج مسلمان پر ہزولی اس قدر غالب ہے کہوہ اندھیرے سے ڈرتا بروراتے میں جانے سے مجراتا ہے بل کے باؤل کی آجٹ سے فوفزوہ جوجاتا ہے۔ جیب بات توبیہ ہے کہ اپنی کھڑکی کا پردہ بلنے سے ڈرنے والامسلمان اللہ تعالیٰ سے تہیں ڈرتا بعض او قات تو فرضی افسانوں کے پڑھتے سے ڈرجا نا ہے۔معلوم میں کہ اس کے دل پر محلوق کا خوف ہروقت کیوں مسلط رہنا ہے۔ دفتر میں صاحب ٹاراض نہ موجائے ، کھر میں بیوی ناراض شہوجائے ، اگر میں نے بچے کہدویا تو قلال ناراض نہ ہوجائے واگر ہم نے شاوی سادہ طریقے ہے کردی تو براوری ناراض نہ ہوجائے۔ اصل ہے ہے کہ جب دل صاف تیں ، نگاہ پاک تیں اتو طبیعت بھی ہے یا کے تبیں۔ ے ول سوز ہے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے ، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے

ہارے اسلاف نے اس وقت عزنوں کی حفاظت کی جب لوگ اپنی بہنوں کو سے بھی جب لوگ اپنی بہنوں کو بیجے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹا نیاں اس وقت اللہ کے سامنے جھکا کیں جب لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکا کیں جب لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکا تھے۔ انہوں نے ظلم کا اس وقت مقابلہ کیا جب لوگ ظلم کوفتر بھے تھے ، آج کے سلمانوں کو ان سے فقط ظاہری نسبت ہے روحافی اطتبارے ہم میں اور ان میں زمین و آسان کا فرق ہے ۔ وہ اللہ کے سودائی تھے ہم دنیا کے شیدائی ہیں ، وہ اللہ کے سودائی تھے ہم قیروں کے مجاور ہیں ، وہ نسس میں میں برست ہیں ، وہ راہ حق کے مجامد تھے ہم قیروں کے مجاور ہیں ، وہ آبس میں خوبینا کے ہیں ، وہ سرایا کر دار تھے ہم سرایا گفتار ہیں ، وہ مرایا کوفتر سے بیں ، ان کے دل سوزعشق سے ہیں ، وہ عراق کے دل سوزعشق سے ہیں ، وہ عراق اس کے دل سوزعشق سے ہیں ، وہ عراق اس کے دل سوزعشق سے ہیں ، وہ عراق اس کے دل سوزعشق سے ہیں ، وہ عراق اس کے دل سوزعشق سے

MINIMULA STATES TO STATES STATES

۔ ہم ضرب بیشہ ساخر کیف وصال ووست فرماد میں جو بات ہے سروور میں شمین

اَیک صاحب نماز پڑھارہے تھے کہ آیک عورت نظیررو تی جینی چلاتی سامنے ہے گزری -ان محض سفے جلدی ہے نماز مُمل کر کے اسے ڈاٹٹا کہ خدا کی بندی تو اندھی تھی

میں نماز پڑھ رہا تھا تو سامینے سے گز مرکئی۔اس نے کہا کہ براندما نیں تو ایک ہات کہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ، وہ عورت کہنے گئی کہ برے شوہر نے تجھے طلاق دی ہے۔ میں اس کی

محبت عمل اتخا بے حال ہوئی کہ بنة ای نہیں کہ تمہارے سامنے سے گزر رہی ہوں رگر

آپ کیسے عاشق صادق تمازی ہیں کہ بین نماز کی حالت میں آپ کو پینہ چیل رہا ہے کہ میرے سامنے سے گزرنے والی عورت کون ہے۔ کیاں گیا وہ تھم کہ اُن ڈیکٹ افلا

خَانَنَکَ مُواهُ ( کالله کی اس طرح عبادت کریں گویا کداسے دیکھ رہے ہیں)۔

آٹ منبر ومحراب سے بھی اخباری تقارم کا رنجان پڑھنا جا رہا ہے۔ کنٹی بجیب بات ہے کہ سلف صالحین خطبہ بعدر کے لئے تغییر و حدیث کی کما بیں پڑھا کرتے

تے، آج جمہ کی تقریر کے لئے اخبار کا مطالعہ کیاجا تا ہے۔

واعظ کا ہر ارثان بھا تقریر بہت دلیب مگر
 آگھول میں سرور عشق نہیں چرے یہ یقین کا نورنہیں

آئے خانقا میں ہیں ہے۔ آباد ہوتی جاری ہیں۔مثال کے کے متعلقین اور متوسلین کے آ

یاں بھی ذکر کے لئے وقت نیل ہے، تبیجات کا پڑھنا اور دلوں کا نور ہے بھی مجرنا آج مشکل کام نظر آتا ہے۔

۔ وشت ہیں قبیں نہیں کوہ یہ فرہاد نہیں ہے وہی عشق کی دنیا حمر آباد نہیں hesturdi المسلسلان المال ا

اگر کسی آ دی کوروزانہ سورو ہے مشاہرہ پر تعینات کرلیا جائے تا کہ دہ ساری رات جاگ کر پہرہ و سے تو دہ سورو ہے کی خاطر ساری رات آ رام ہے جاگ لے گا اورا گر کہا جائے کہ جس وان ڈیوٹی نہیں ہے اس رات تبجد بین اٹھوتو وہ کے گا کیا کریں اٹھا تی نہیں جا تا ۔ کویا تبجد میں اٹھے کی قدرو قیت پچاس رو ہے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ رات سے آخری بہر میں فرضح آ سان دنیا پر اعلان کر رہے ہوتے ہیں حقل مین سائیل فائعطنی لکہ (کوئی ہے یا تھنے والا کہ جے عطا کیا جائے ) دینے والے کی طرف سائیل فائعطنی لکہ (کوئی ہے یا تھنے والا کہ جے عطا کیا جائے کی آوازیں۔ سے مدا کی گر لینے دالے کی طرف سے نیند کے دوران زور دار خرائے کی آوازیں۔ سے مدا کیں گر لینے دالے کی طرف سے نیند کے دوران زور دار خرائے کی آوازیں۔

راه د کھلائیں کے ربرہ منزل بی تبین اسرمسلمان سراتیہ نیز وار سادر نیزوں رواز میر غمر دریا ہے۔

آج کے مسلمان کے ہاتھ متاتو ول ہے اور مدی اس دل میں غم ووست ہے۔

۔ دل گیا روئق حیات گئی غم گیا ساری کائنات گئی

آج کامسلمنان مزدور کی نمازیں پڑھر ہاہے فرہاد کی نمازیں کہاں تعییب۔





عشق حقیقی حاصل کرنے کے لئے ورج ذیل باتوں کومجو ظ غاطر رکھتا ضروری ہے۔

عشق حقیقی کے حصول کے الئے سب سے اول شرط طلب ہے۔ انسان کو دنیا بغیر طلب کے 'لیکتی ہے مگر عشق حقیقی کی دولت



طلب کئے بغیر نہیں مکتی \_

 کھے این بستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے عمراینے دل کو میں کیا کروں اے پھر بھی شوق وصال ہے ا نسان گوغا کے مشمی تک سے کی نگا ہیں کہاں جا کرلا تی ہے کہ مجبوب حقیق کے ويدار كالمتمتى بهوتا ہے۔

ا کیا دل کیا وصل جاتاں کی خواہش ک ده شهنشاه خوبال کیا جم { كهان بيرول كهال وصل محبوب كي تمنا ركهنا ، كهال ووحسينول كابا وشاه اور

\_ کہا*ں ہم*}

انسان جب بھی ہا دالہی کے لئے بیٹھے مگر دل کو خفلت ہے بھرا ہوا یا نے تو زبان

یے بھی القد تعال کا شکر ہے کہ آج کہ آج بیٹھ لوگ ایٹ موجود میں جنہیں موز مشق ہے حاصل نہ ہونے کاغم نصیب ہے۔ان حضرات کا دجود بھی نئیست ہے ۔ ۵۰ ربرد عشق نا امید ند 😕 وارغ حسرے نگان منول ہے



CONTROL CONTROL OF SOME OF SOM ا خدا کی یاد میں محویت دل بادشای ہے عمر آسان خبیں ہے ساری ویا کو بھو: دین 🕄 آخرت کی نعمتوں ہے بھی توجہ ہنالیہ آ:

سالک ایل عبادات کے بدلے فقط آخرت کی نعتوں کا طالب نہ ہو بلکہ معم حقیقی کا طلبگار بن جائے۔

> ۔ زاہ کال ٹرک پر ملتی ہے یہاں مراد ونیا جو چیموڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چیموڑ دے

الا الدالا الله كين كوليل كيتم بين - بيالي مكوار ب جودل علي الله كين كوليل كيتم بين - بيالي مكوار ب جودل علي المنظمة المنظمة

عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماسوا معشوق سب سيجھ جل عميا تھے لا ہے لل غیر حق ہوا دیکھتے پھر بعد اس کے کیا بجا كم بيا الله باتى سب قا مرحبا اے عشق تھے کو مرحبا

اس مرتبے میں سالک کے لئے ہروقت جلیل کا ذکر کرتے رہنا ضروری ہے۔(سلسلہ عالیہ تعشید بیکا آ تحوال اور نوال سیق ای سے متعلق ہے)

ال طریقه ذکریس الک این اوپرفیش کے دار دیونے کا تصور رکھتا بے إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیَاتِ (بِ شک اعمال کا دارو مدار نیتوں پر

ب ) اور أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبُدِى بِي ( ش اين بند ے كُمَّان كمطابل كرتا بول )

۱۰۰ کیلی کھے لیہ کرم کر ہونے عذاب میں ہول ک تیرے سامنے ہیٹھا ہول اور حجاب میں ہول

ا آنیان اینے دل میں مصمم ارادہ کرے کہ بچھے عشق الی حاصل کرتا ہے جیا ہے پکھے

بھی قربان کرماچ ہے۔

وصل محبوب کے ملئے ترک لذات و نیا ضروری ہے **ترک لذات دنیا** طالب و نیا کہی بھی طالب موٹی تیں سکتا۔ ول سے ہر

تمنا کوژگان کر غالی کر ناصروری ہے تا کہانسان یوں کیہ سکے۔

ہ ہر تمنا ول ہے رفصت ہوگئی اب يَ آجا لب تَو ظوت جُوْلَيُ

ترک ماسوا کا مطلب میہ ہے کہ تمام تر تعلقات اور خواہشات کو مجھوڑ کرا یک اللہ وحد و کواپٹی تمنا بنا لیمنا۔ وہ خواہشات خواہ

اس دنیا سے تعلق رکھتی ہوں یا آخرت سے سب کا کھوڑ ناضروری ہے۔

ترک ماسوا کے تیمن سرا تب طے کر ماضروری ہیں۔

📆 این سی سے بیگا ندہوی 📆

تقس كى خوابشات كوميمور ويناء سالك بسب تك بالك ندين جائے واصل تبين

۔ این <sup>ہی</sup> ہے بھی آفر ہوگیا بیگانہ میں ان ہے جب باکر ہو کی آخر شامائی مجھے الا وتيا كوترك كرما:

ونیا کی لذات سے کنارہ کئی کرنا جب کہ بیا یک مشکل کام ہے۔

- • منا دیا میرے ساتی نے عالم من و لو با کے مجھ کو شے کا الہ الا اللہ جب را لک کوایے دل میں محبت الهی کا اضافہ محبوس ہوتا ہے تو ہے اختیار اس سَدُول ہے اپنے شیخ کے لئے دعا کمِن نکلی ہیں۔

· خدا رکھے میرے ساقی کا میکدہ آباد یہاں یہ عشق کے ساخر بلائے جاتے ہیں ایک سالک حضرت شاہ آفاق کی خدمت میں کھے عرصہ رہا تو اس نے اینے تاثرات كوبوز الفاظاكة جامه يهيناياب

اے شہ آفاق شیریں واستان باز گو از بے فٹال یا را فٹال صرف د نحو و منطق را سوختی آتش عشق خدا افروختی {اے حضرت شاہ آ فاق شیر یں گفتار اس ہے نشان کی نشانیاں پھر جھے کو بناعلم صرف ونحوا در منطق كوتو نے جلا دیا اور عشق خدا كى آھے بھڑ كاوى } جب سالک کاول عشق اللی سے لبریز ہوجاتا ہے تو اس کا برقدم منزل کی طرف

> جب عثق سے تیرے بحر مجھ ہم ئو ہی رہا جدھر گئے ہم تیری نی طرف کو راه نکلی مولے بھر ممتے ہم معتقب ہم besturdubooks.wordpress.com

سے تحت اس طریقے ہے فیض کا حصول سب سے زیاوہ ہوتا ہے۔ (سلسلہ عالیہ تفشیندیہ کے دمویں بیتی ہے لئے کر آخری میتی تک ہی طریقہ ذکر ہے۔ اگر خور کریں تو مراقبہ احدیت ہے لے کروائر والقین تک کے تمام اسباق میں فقاد حصول فیض کی نیت کی جاتی ہے۔ ای کو فکر کہتے ہیں )۔

🗻 جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات وان بیٹھے رہیں تصور جانان کئے ہوئے

ڈر واور ہیجوں کے ساتھی ہو)۔جس طرح خربوزے کود کھے کرخر بوز ورتگ چکڑتا ہے اس طرح عاشقین کی صبت میں رہ کرسالک خود بھی عاشق بن جاتا ہے۔ مشائع طریقت ہے بیعت مونا اور خانقائی زعرگی کی تر حبیب اختیار کرنا اس کی ملی شکل ہے۔ ایک مرتب حضرت شاه فضل الرحمٰن سمنج مراوآ باوی نے مولانا محمطی موتکیری ہے یو جہا کیاتم نے سمجمی عشق کی کوئی دکان و تیکھی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا حضرت! وو وو کا نیں ویکھی میں ۔ایک شاہ غلام علی و ہلوی کی اور دوسری حضرت شاہ آ فاق کی ( ید دونوں حضرات مشارکخ نقشبندیہ میں ہے ہیں ) شیخ کی صحبت میں چندون رہنے ہے ُ ول کی و نیابدل جاتی ہے۔

 دل میں ساعفی ہیں قیامت کی شوخیاں وو جار وان رہے تھے کمی کی نگاہ میں من سالک کو کثرت ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور خاتقای ماحول کی خلوت میں یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنے کی مثنی کرواتے ہیں۔

۔ اللی راہ محبت کو طے کریں کیے یہ راستہ تو مسافر کے ساتھ چال ہے اس سے قطع نظر کہ پیراستہ زندگی میں طے ہوجائے گا یا نیس اسپنے کام سے کام رکھتا جائے۔

یس چلا چل قطع راه عشق از منظور ہے
 بیانہ پوچھ کداے جمعفر فزدیک ہے یا دور ہے

جب ممالک وہ پچھ کرلے جوائل کے بس میں ہے تو پھراللہ التجاء و فریاد رب العزت کی ذات سے مدد مائٹے چونکہ منزل پر پہنچانے

والی داست تواس کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَ لَوْ لَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنُ أَحَدِ اَبَدًا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُؤَكِّىٰ مَنْ يُشَاءُ

(ادرا گرتم پرالله کالفل شہوع اوراس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے وکی

ا کیک مجمعی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاک نہ ہوسکٹا لیکن اللہ تعالی جسے عاہد

پاک/راے)۔

رات کے تخری پیریس روروکروعائی ایکنے بیتعت جلدی عاصل ہوجاتی

ب-احاديث على نبوى مَثْنَا يَقِم معقول ورج وَ فِل وعالم من بهت بسنديده ويل

(1) اَللَّهُمُّ الجُعُلُ جُبُّكَ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفُسِيْ وَ أَهْلِيَّ وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

(2) ٱللَّهُمَّ اجْعُلُ جُبَّكَ آحَبُ ٱلْاشْيَاءِ إِلَى كُلِّهَا وْ خَشْيَتَكَ آخُونَ

الْأَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ الْتَطَعُ عَنِّي خَاجَاتُ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلِّي لِفَائِكُ وَ

اِذَا اَقُورُتَ اَعُمُنَ اَهُلِ اللَّذُنَا مِنْ دُنْيَاهُمُ فَاقُورُ عِيْبِي مِنْ عِبَادَتِكَ . المُثَنَا مِنْ دُنْيَاهُمُ فَاقُورُ عِيْبِي مِنْ عِبَادَتِكَ .

(3) اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي أَخُشَاكَ كَائِي أَرَاكَ أَيْدًا خَتَّى الْقَاكَ

. 4) اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ إِيْمَانًا يُبَاضِرُ قَلْبِي وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى أَعَلَمُ أَنَّهُ

لا يُضِيِّنِينَ إِلَّا مَا كَتَبَتَ وَ وَصِّنَا مِنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَّمُتَ لِنَي

﴿ إِنَّا ۚ اللَّهُمَّ اِبِّنَى اَسْنَلُكُ التَّوْلِيْقَ لِمَحَابِكُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَ الصِّدْقِ رَ

النُّوكُلِ عَلَيْكَ وَ حُسُنِ الظُّنِ بِكَ

رَهُ إِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱمْتَلُكَ نَفْتًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً ثُوْمِنَ بِلِقَائِكَ وَ تَرْطَى

لِقَضَائِكَ رَ تَقْنَعُ بِمَطَائِكَ

(7) أَللُهُمُ افْتَحُ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ . أَنْتَ ثَوْحَمُنِي فَارْحَمُنِي رَحْمَةً
 ثَغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رُحْمَتِ مَنْ مِوْاكِ

(8) اللُّهُمُّ إِنِّي اسْتُلُكُ قُلُومًا مُحِبَّةً مُنِيْبَةً فِي سَبِيِّلِكَ

﴿ وَا اللَّهُمُ الْجُعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَتَكَ وَ ذِكْرَكَ وَ الْجَعَلُ هَشْتِيُ وَ هَوَالِئِي فِيُمَا تُجِبُّ وَ تَوْضَى

(10) أَلَكُهُمُ اقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشَيْتِكَ مَا فَحُولُ بِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعَاصِيْهَا النَّ سنوان وعادَى كے علاوہ مِمَّى اپنی تربان میں ایسپے القاظ میں جود رہ کیے ماگئی

ھا نیں انٹیمی ہیں ۔

عد مثان ہے رہا از جے وسال کن اشد تو محروم از آب ا کر کن ارسال تا مجھ یہ ہوائد سنگین

bes نہ تو مہور از گل یلیے کن





راہ مشق پر چلنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جوائی ریاضت و محنت سے قدم برہ ھارہے ہوتے ہیں انہیں مریدیا سالک کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کوخود بحبوب اپنی طرف باہ تا ہو ہے ہیں وہ مرادیا مجند وب کہلاتے ہیں۔ مریداور مراد کوخود بحبوب اپنی طرف باہ تا ہو ہے ہیں وہ مرادیا مجند وب کہلاتے ہیں۔ مریداور مراد کے فرق کو بحبوب کے احوال زندگی کو سامنے رکھتا بہتر ہے۔ حضرت موئی اور حضرت نبی کریم منٹی آئیا محبوب تھے۔ سامنے رکھتا بہتر ہے۔ حضرت موئی محب تھے ، حضرت نبی کریم منٹی آئیا محبوب تھے۔ سامنے رکھتا بہتر ہے۔ حضرت موئی محب تھے ، حضرت نبی کریم منٹی آئیا محبوب تھے۔ اس کی وضا حدد کے لئے مندرجہ ذیل مثالیں ہیش کی جاتی ہیں۔

• حضرت موی کو وظور پر طاقات نصیب ہوئی تو رب کریم نے اس کا تذکرہ اوں فرمایا و لَمَّا جَاءَ مُوسنی لِمِیْقَاتِنا (جب آئے موی اعاری طاقات کو) لیکن ای کریم میں فیانی کریم میں اور کریم نے فرمایا کی کریم میں فی کریم میں کو معراج کے وقت طاقات نصیب ہوئی تو رب کریم نے فرمایا سنبخان الَّذِی احسوی بعدی و جو نے کیا اسے بتدر کو) مشیخ کان الَّذِی احسوی بعدی کریم میں کا لفظ استعمال کیا گیا جب کہ نی کریم میں کی کے اس میں اور اور دور سے کا خود فرشتہ بھی کریم میں اللے۔

۔ کیتوب کو تو لائے وہ ہمراہ برم میں

اور سالکوں کو روزے مے رائے جاریے besturdubooks.wordpress.com

{یا رب تو کسی دل کومیت سے خالی نه کر، اس جہال سے محروم نه کر ، ہر مسکیین پر وانے کوشع تک بہنچاد ہے۔ بنبل کو پھول سے جدانہ کر } عشق الیں کا حصول کوئی کھیر کھانے والی بات نہیں ہے بلکہ تن من دھن لٹانے والی بات ہے۔

۔ یہ عشق نہیں آسال بس اتنا سمجھ کیجے اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے پھر بھی سالک میر بیاضت ومجاہدے کی منزلیس طے کرلیتا ہے اور دب کریم کی بارگاہ میں کی فریاد ڈوٹی کرتا ہے۔

> ۔ ترے عشق کی انتہا جابتا ہوں میری سادگی دکچھ کیا جابتا ہوں



KKKKKKO ( 1965-10 ( 1965 ) ( 1965 ) ( 1965 ) ( 1965 ) ( 1965 ) جىب كەمجوب كاعشق بدن كوفر بەكر ديتا ہے۔ عشق معثوثان نبان است وستير عشق عاشق یاد و صد طیل و تغیر عثق عثاق ای بدن لاخ کند عشق معثوقال بدن فرب كند { معثوتوں كاعشق پوشيده موتا ہے اور عاشق كاعشق وْحول وْ حَمِكَ كَيْ حِوْثُ رِ ظَامِر کیا جاتا ہے ، عاشقول کا عشق بدن کو کمزور کر دیتا ہے جب کہ معشوقو ت کاعشق عاشق کے بدن کوفر یہ بنادیتا ہے } جب الله دب العزمت المين محى بندے يرمز بان جوتے ميں تو اس كے لئے وصول الی اللذ کی را بیل ہموار کردیتے ہیں۔ پھر یا داللی کا خود بخو دغلیہ ہوتا ہے۔ محبت دونوں عالم میں یکی جا کر بکار آئی جسے خود بار نے جاہا ای کو یاد بار آئ جسب كام الشرتعال اى كى مروس بترآ بيتويون فرياوكى جائے۔ ٱللَّهُمُّ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ وَ يَا أَحَلُّ الْمُشْكَلاَتِ وَ يَا كَافِينَ الْمُهِمَّاتِ وَ يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ وَ يَا مُنْزِلَ الْمَوَكَاتِ وَ مِا مُسَبِّبُ الْآسُبَابِ وَ يَا رَافِعُ الدَّرَجَاتِ وَ يًا مُجِيْبُ الدَّعُوَاتِ وَ يَا اَمَانَ الْخَالِقِيْنَ وَ يَا خَيْرَ التَّاصِوِيْنَ وَ يَا دَلِيُلُ الْمُشَحَيْرِيْنِ وَ يَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيْتِيْنَ أَغِطْنِي . إِلْهِي أنَتَ مَفْضُودِي وَ رَضَالُكَ مَطَلُوبِيْ ٥ تُوَكُّتُ لَكَ الدُّنْيَا وَ الْأَجِوَةِ أَلْمِمْ عَلَى بِعُمْتَكَ وَ ارْزُقْنِي وَ صُولُكَ النَّامُ بِجَاهِ

الشرية المول في الشرك الشرك إلى صفر في (المالشريراسية) كحول و \_ ) جب كرآب من آية كالمدرب العزت في فرمايا ألم مُعْمُوحُ أكَ صَدْرُكَ (كيابهم في تيرابيد نبيس كحول ديا) 😝 - حضرت موی کو کماب لینے کے لئے کو وطور پر جانا پڑا جب کہ نی کریم ماہی کہ کے پاس قرآن بھی ویا گیا۔ لُزِل علی فَلْبِکُ ( قرآن پاک آپ کے ول پر نازل کیا گیا)۔ راه عشق کا دستورتو یک ہے کہ محب محبوب سے ملا قات کا متمنی ہوتا ہے محر بعض اوقات محبوب خود بھی میابتا ہے کہ محب ملاقات کے لئے آ جائے۔ جب محبوب خود حابیتا ہے وصل نصیب ہو؟ آسان ہوتا ہے۔ مه کن سلے اے دوست جب ایام جھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ بل بتلاتے میں بسب حسن خودی ملا قات کا انظام کرے تو بھر تو عشق کے سرے ہوتے ہیں۔ - حسن کا انظام ہوتا ہے عشق کا یونمی نام ہوتا ہے جب محب كومعلوم بوك محبوب بهي مجھ سے محبت كرتا ہے تو اس كى خوشى كاكولى فحكا تدكيس بهوتاب ے نگاہ یار ہے آشائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت یہ کیوں نہ ناز کرے عاشقول کے عشق میں آئیں مجرما ، شفقے ہے سانس لیما ، اور بائے ہو کرنا ہوتا ہے جب کے محبوب سے عشق میں پوشیدگی ہوتی ہے۔عاشقوں کا مشق بدن کو لاغر کر ویتا ہے

